ت على الرَّفْنَى اللَّهِ كَفْصِلُولُ بِيمالِيهِ نَا رَتْصِنِيفَ وَ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِي مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

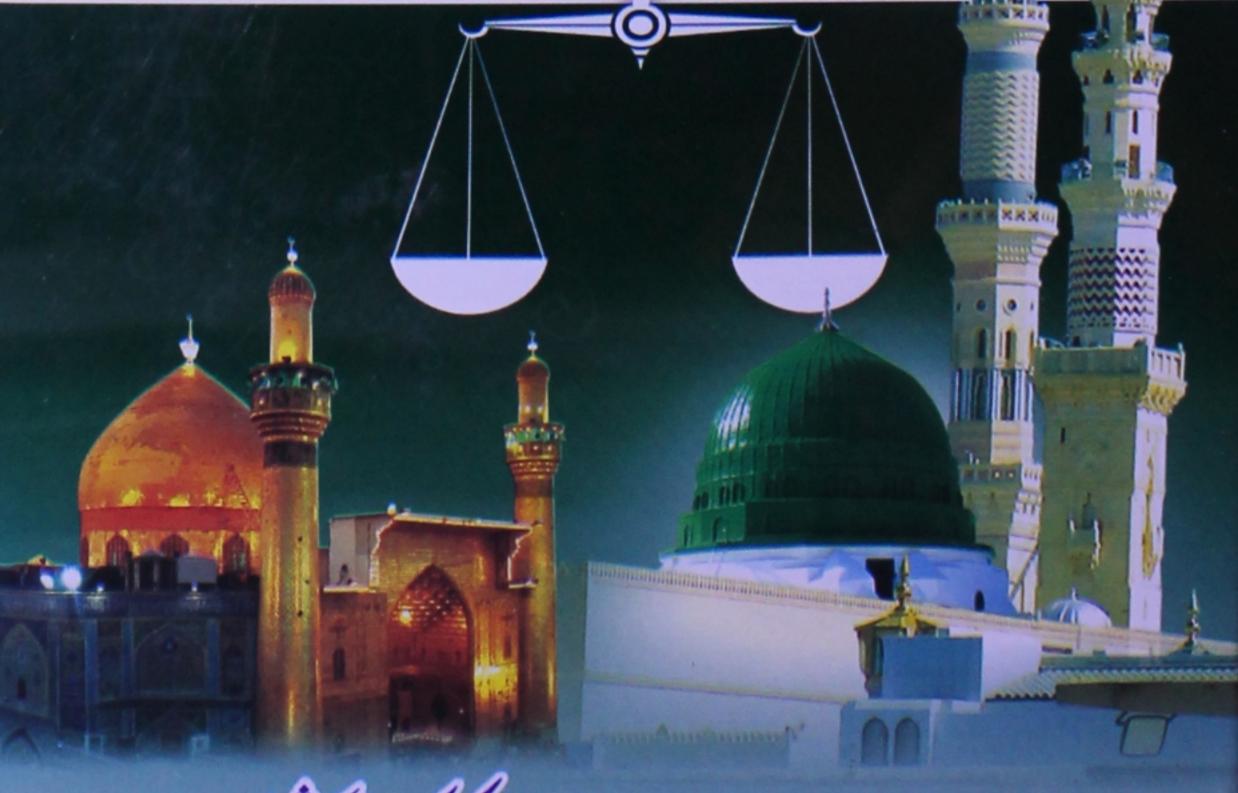

مصنف: علاقت مخرستودقادري



## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب: حضرت على المرتضى طالبيّة كے فيصلے مصنف: مسعود قادر تى يليرز يبلشرز: اكبرئيك سيلرز يبلشرز: 600 تعداد: -300/





انتساب:

امام اعظم امام ابوحنیفہ رٹی عنہ کے نام جن کی دین کے لئے بے پناہ خدمات ہیں

wais Sulta





# فهرسنت

| عنوانات                                            | صفحةنمر |
|----------------------------------------------------|---------|
| حرف ابتداء                                         | 15      |
| پہلا باب:حضرت علی المرتضٰی خانفنۂ کے ابتدائی حالات |         |
| ولادت بإسعادت                                      | 19      |
| مشرم بن وعیب عابد کی پیشگوئی:                      | 19      |
| نام ونسب                                           | 22      |
| كنيت ابوتراب كي وجه تسميه:                         | 23      |
| والدين                                             | 26      |
| جناب ابوطالب:                                      | 26      |
| حضرت فاطمه خليجهٔ بنت اسد:                         | 38      |
| اسلام قبول كرنا                                    | 42      |
| حضور نبی کریم مضایقاً کے زیر ساب پرورش یا نا:      | 42      |
| والد جناب ابوطالب ہے مشورہ کرنے کا فیصلہ:          | 43      |
| والد بزرگوار کی نصیحت:                             | 44      |
| اسلام قبول کرنے والے اوّ لین لوگوں میں سے ہیں:     | 46      |
| حضور نبي كريم مطيعة كى قريش كو دعوت اسلام:         | 47      |
| حضور نبی کریم مشرکتا کی مدد کا فیصله:              | 48      |
| دوسرا باب: ہجرت اور مدنی زندگی کے اہم فیصلے        | •       |
| ہجرت مدینہ                                         | 53      |

| <b>6</b>    | الانتستة عمل المالية كي فيصل المالية ا |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55          | رور<br>بستر رسول الله بي <u>ن يَوْ</u> يَة بر ليننے كا فيصله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 58          | تم د نیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو:<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 59          | مسجد نبوی مضاعیًا کی تعمیر میں شمولیت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60          | وختر رسول الله عضا ين الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 64          | حضور نبی کریم مضایقیم کی ہمسائیگی کا شرف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>65</b> - | از دوا جي زندگي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 68          | غزوات میں شمولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 68          | غزوهٔ بدر میں شمولیت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71          | غزوهٔ احد مین شمولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77          | غزوهٔ بدرالموعود میں شمولیت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 78          | غزوهٔ بنی مصطلق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79          | غزوهٔ خندق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 81          | غزوهٔ بنوقر يظه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 82          | بنوسعد کی سرکو بی کے لئے کشکر کا سالا رمقرر کیا جانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 83          | رسول الله يضائيناً كا نام ندمثان كا فيصله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 87          | فاتح خيبر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90          | ابوسفیان ( ﴿ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَا مِهُ مُرْبِ فِي كَا فِيصِلْهِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 91          | تاریخ اسلام کے سنہری دور کا آغاز:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 93          | تتهمیں جو کام کہا گیا ہےتم وہ کرو:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 95          | حضور نبی کریم ﷺ جھوٹ نہیں بولتے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 96          | حنین میں رسول الله مضائقیم کا ساتھ نہ جھوڑ نے کا فیصلہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 99          | غروهٔ طائف میں شمولیت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 101         | بن مطے کی سرکو بی کے لئے لئے کر کا سالا رمقرر کیا جانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101         | غزوهٔ تبوک:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ( | 7     | الانتستاع الله النفي المانية كي فيصل المنافقة كي فيصل المنافقة كي فيصل المنافقة كي فيصل المنافقة المنا   |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 104   | تبلیغ اسلام کے لئے یمن روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 106   | نقيب اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 109   | حجة الوداع ميں شموليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 111   | مدنی زندگی کے اہم واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 111   | الله عزوجل كاوعده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 112   | سورج والپس لُوث آیا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 113   | للبخشش وعطا كأمعامله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 113   | تیری رقم کا ضامن کون ہوگا؟:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 115   | رسول الله مضائفة لم ساتم وعوت توحيد كے لئے نكلنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 117   | حضرت عمر فاروق رِنْائِعَةُ كَى مشكل آسان كرنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 119   | حضور نبی کریم مشنط کینا کا ظاہری وصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 129   | حضرت على المرتضلي طالبينة كاغم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | . 130 | حيات رسول الله ينشئه عن فقهي واجتهادي فنصلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 130   | عمیر( دانشن کے دعویٰ امانت کے متعلق فیصلہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 132   | ىمن مىں ایک عجیب دغریب مقدمه کا فیصله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 133   | دیت کی رقم کا فیصله:<br>ما حدید به فظافه سرسید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 134   | على ( ﴿ اللَّهُ وَ ) ظلم نهيں كرسكتا :<br>تبريب من من منه منه الله :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 135   | نجران کے نصاری کے متعلق فیصلہ:<br>سمجھ سے تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 136   | . همجوروں کی تقشیم میں عدل:<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |       | تيسرا باب: خلافت صديق اكبر را كانتنز اورعلى المرتضى بنائنية<br>معدد من المسالم المسالم المسالم المرتبط المرتبط المرتضى المرتبط ا |
|   | 139   | حضرت ابوبکرصدیق خالفیٔ کی بیعت کا فیصله '<br>نیست نیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 141   | بیع <b>ت میں تاخیر کی وجہ:</b><br>میں میں مات میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 143   | خلافت صدیقی ملائمهٔ پر مجھاعتراض نہ تھا:<br>منافت سندیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 145   | دورٍ صد لقى ملائنة؛ ميں اجتهادی وفقهی فيصلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 8   | المنتسبة عمل المالكي ا |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145 | حضرت ابو بمرصد بق بنائن کے وظیفہ کے متعلق فیصلہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 146 | حضرت ابو بمرصد افی میانند؛ کو جہاد پر جانے سے روکنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 147 | ایک اعرابی کے سوالون کے جواب دینا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 149 | الَيكُ شخص كے شراب پينے كا واقعہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 150 | لواطت کے متعلق فیصلہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 151 | خواب کی حقیقت مثل ساریہ کے ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 152 | حضرت سيّده فاطمه الزهرا خليجنا كاوصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 158 | حضرت ابوبكرصديق شائغة كاوصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 158 | حضرت عمر فاروق بينانغيز كوخليفه مقرركرنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 159 | حضرت عمر فاروق مٹائنٹۂ کوخلیفہ بنانے کے لئے قائل کرنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 159 | حضرت ابوبكرصديق طالنين كاوصال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 161 | حضرت على المرتضلي طالعُنوزُ كاغم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 162 | وصال صديق أكبر جلائمة يرخطاب كافيصله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 168 | فضيلت صديق اكبر رثائنية بزبان على المرتضى مثانتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | چوتھا باب: خلافت عمر فاروق جلائفۂ اورعلی الرتضی جلائفۂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 173 | · حضرت عمر فاروق بنائعيُّهٔ کی بيعت کا فيصله<br>·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179 | دورِ فاروقی طلینیز میں اجتہادی وفقهی فیصلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 180 | حضرت عمر فاروق طِنْ عَنْ شَيْنَ کے وظیفہ میں اضافے کا فیصلہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 180 | حضرت عمر فاروق مٹائنڈ کو جہاد پر جانے سے روکنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 181 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 184 | ایک عورت کے مقدمہ کا فیصلہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 9   | المستري والمستري والم |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 185 | ایک مجنون عورت پر حد جاری نه کرنے کا فیصله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 186 | میں عمر (بنائنڈ) کے فیصلے کوئیں بداوں گا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 186 | عثمان غنی بالغوز مصبوط، قوی اور امین بین:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 187 | ایک عورت اور اس کے بیٹے کے مابین فیصلہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 190 | ایک امانت کا فیصله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191 | ایک حاملہ عورت کے قعل بد میں مبتلا ہونے کے متعلق فیصلہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 192 | دورانِ عدت نكاح كا فيصله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 193 | آپ رٹی ٹیٹئے پر روز ہ کی قضا واجب ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 193 | ہاتھ اور یاوَل کٹے ہوئے شخص کا چوری کرنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 194 | بنی کی شادی فاروق اعظم <sub>طال</sub> عین سے کرنے کا فیصلہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 195 | حضرت عمرهاروق ہنائینڈ کی خلافت کے لئے چھ نامزد گیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 200 | حضرت عمر فاروق طلينينه کی شهادت<br>ما مده تا دارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 202 | حضرت على المرتضلي بثاناتية كاغم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 203 | فضيلت فاروق اعظم وللنفؤ بزبان على المرتضلي خالفؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | يا نجوال باب: خلافت عثمان عنى طالفنة اورعلى المرتضلي طالفة<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 207 | حضرت عثان عنی رنامنیز کی بیعت کا فیصله<br>مناب مین مینان می رنامنیز کی بیعت کا فیصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 211 | د و رِعثانی طالعًیٰ میں اجتہا دی وفقهی فیصلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 211 | هرمزان کی دیت کامقدمه:<br>پشترین میرمتاند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 213 | ریشم پہننے کے متعلق فیصلہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 215 | حالت احرام میں شکار کے متعلق فیصلہ:<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 215 | اب تو میراث کی حقدار ہے:<br>مور میں نے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 217 | حضرت عثمان عنی جانتینهٔ کی شهادت<br>حدم علی این آخرار دون برغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 231 | حضرت على المرتضَّى طالبَيْنهٔ كاغم:<br>فعند المعضد غنه طالبُ من علم الذات المنات المناسسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 232 | فصيلت عثمان عنى طالعين برنان على الرئضني طالعنه: ``<br>المرتضى طالعنه برنان على الرئضني طالعنه: ``                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

1

| <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المن والمناز و |
| ١١١ حفت المستطلي المستطلي لبن تفذ كر فيصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 🖦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| جهثا باب حضرت على المرتضى حالنفيذ كامنصب خلافت برفائز ہونا   |
|--------------------------------------------------------------|
| منصب خلافت برفائز ہونا                                       |
| خلیفہ بننے کے بعد خطبہ ارشاد فرمانا                          |
| حضرت عثمان غني طلينية كے قصاص كا مطالبه                      |
| مغيره بن شعبه رئائينه كالمشوره                               |
| حضرت عبدالله بن عباس خليجينا كالمشورة                        |
| حضرت عثمان غنی دنائینی کےمقررہ گورنروں کی معنزولی:           |
| . ام المونين حضرت سيّده عا مَشه صديقة خالفة الأخيا كار دِمل: |
| جنگ جمل                                                      |
| جنگ صفین                                                     |
| كوفه كودارالخلافه بنانے كافيصله                              |
| حضرت امير معاويه طالفة كي تشويش:                             |
| حضرت قبیس بن سعد خالفیز کی معزولی:                           |
| حضرت عمرو بن العاص طالفين كا اقدام:                          |
| حصرت نائله ذانغَهٔ کا حضرت امیر معاویه رظانفهٔ کومکتوب:      |
| حضرت امير معاويه راينني كومكتوب تحريركرنا:                   |
| حضرت اميرمعاوجيه طالفنا كاجواب                               |
| حضرت امير معاديه راينغ کي سياسي بصيرت:                       |
| شام کی جانب کیش قدمی کا فیصله                                |
| سفارتی وفد تبضیخ کا فیصله                                    |
| سفارتی وفد کی ناکامی:                                        |
| جنگ صفین                                                     |
| امن معاہرہ تحریر کیا جاتا:<br>مند :                          |
| منصفین کا اجتماع                                             |
|                                                              |

| المنت على المنتاك المن | 11  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| خلافت دوحصوں میں تقسیم ہوگئی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 286 |
| فتنه خوارج كو كجلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 287 |
| دور خلافت کے اہم واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 295 |
| مصر پرحضرت امیر معاویه راتنین کا قبضه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 295 |
| اہل بقرہ کی بغاوت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 296 |
| اہل ایران کی بغاوت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 297 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 298 |
| وربو على الصَّارِ وَالْأَوْمِ بِينَا إِنَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 299 |
| سانواں باب:حضرت علی المرتضٰی طائنیز کے فضائل ومنا قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| فضائل ومناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 303 |
| خلافت کی تائیدا حادیث ہے <sub>9</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 319 |
| میرت مبارکہ کے درختال بہلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 321 |
| ساری زندگی رزق حلال کمایا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 321 |
| میں اس چیز کو گوارانہیں کرتا:<br>22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 322 |
| خلیفہ کے لئے کیا حلال ہے؟:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 322 |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 323 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323 |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 324 |
| <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 325 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 325 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 326 |
| رس د پر پنهور ده و پنهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 326 |
| اس بات کا انہیں اختیار نہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| 12         | المسترف الله المسترفي والتوك في يعلى                             |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 327        | رونی کے سات ککڑ ہے:                                              |
| 327        | دنیا ہے ہے منبق                                                  |
| 328        | بهلانی کو پیش نظر رکھو:                                          |
| 328        | كحانا كحلانا:                                                    |
| 328        | سال میں تمین مرتبہ مال تقسیم کرتے تھے:                           |
| 329        | تجھے تیری مال مم کرے:                                            |
| 330        | عمر کوضائع کرنے والا تو بہ کی تمنا کرے گا:                       |
| 330        | مجھے تمہارے مال غنیمت ہے ایک شیشی کے سوالیجھ نہیں ملا:           |
| 330        | برزانی اور فضیلت:                                                |
| 331        | عمر فاروق طِلْنَهُمْ کے بعد ہم فتنوں میں مبتلا ہو گئے :          |
| 331        | عبادت میں خشوع وخضوع                                             |
| 333        | حَكَمت و دا نا كَي:<br>                                          |
| 333        | ا حجیمی اور خرا <b>ب زمین</b> :                                  |
| 334        | مهمان نوازی:                                                     |
| 334        | مسلمان کی عزت وتو قیر کرنا                                       |
| 334        | ستر بنرار فرشتے:                                                 |
| 335        | تواضع:                                                           |
| 336        | ناپ تول بورا کرو:<br>ماریده                                      |
| 336        | الله كاحق:                                                       |
| 337        | سورج والپس لوث آیا:<br>ن بن مدرس سرم معن مرفقهر ونها             |
| 338<br>339 | دور خلافت میں کئے گئے اجتہادی وقعهی فیصلے<br>میں کرچہ قب میں فیس |
| 339        | ذمیوں کوحقوق دینے کا فیصلہ:<br>حدود کا فیصلہ خود ہی کر لیا کرو:  |
| 340        |                                                                  |
| 540        | روييون فالميصلية                                                 |

| 13  | منات عسل المسترض الماليون كي أيسل                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 342 | خواب برحد قائم كرنا:                                                                                                                                              |
| 342 | اوگوں کاحق بورا ادا کرو:                                                                                                                                          |
| 343 | قاضی شریخ کے فیصلے کو قبول کرنا:                                                                                                                                  |
| 343 | گاؤں کوآگ لگانے کا فیصلہ:                                                                                                                                         |
| 344 | اس مال میں اس کا بھی حصہ ہے:                                                                                                                                      |
| 344 | یه تیری جرأت کی سزا ہے:<br>د میں بر کر                                                                                        |
| 344 | یہ مجنون تہیں بلکہ نازک ہے:<br>ت                                                                                                                                  |
| 349 | عهد مرتصنوی بنائغیهٔ کامختصر جائزه                                                                                                                                |
| 351 | کشف وکرامات کا بیان<br>مستریستان                                                                                                                                  |
| 351 | اہل قبور ہے گفتگو:<br>سرچ سرچ سرچ                                                                                                                                 |
| 352 | گرتی د <b>بوار نقم گئی:</b><br>روسی میر                                                                                                                           |
| 352 | فالحج زده نُهيك ہوگيا:<br>ز                                                                                                                                       |
| 353 | خاوندنہیں بیٹا:<br>سر                                                                                                                                             |
| 355 | کٹے ہوئے ہاتھ کا جوڑنا:<br>- یہ اللہ خت                                                                                                                           |
| 356 | قرآن مجید کمحوں میں ختم کرنا:<br>سر مدمن خدم سرار                                                                                                                 |
| 356 | دریا کی طغیانی ختم ہوگئی:                                                                                                                                         |
| 356 | درندول کی اطاعت:<br>چه مسلم                                                                                                                                       |
| 357 | چشمه جاری هوگیا:<br>پیرند میروند میروند در میروند                                 |
|     | آ تقوال باب: حضرت على المرتضلي طالفيني كي شهادت<br>حدد على القط علاد من من من من المرتضلي المرتضلي المرتضلي المرتضلي المرتضلي المرتضلي المرتضلي المرتضلي المرتضلي |
| 361 | حضرت على المرتضلي وللنفيظ بير قاتلانه حمله<br>تا تا سرمتعلقه ف                                                                                                    |
| 364 | قاتل کے متعلق فیصلہ:<br>حدد علی انفیار دان ک                                                                                                                      |
| 365 |                                                                                                                                                                   |
| 365 | آر حط منه على الرنفيل مذالفذه من خان من من من المنافعة من خان المنافعة من المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ا                                                   |
| 365 | حضرت على المرتضى ولانتفظ كا خواب:                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                   |

| 14  | المستفى يألفن كرفيه ليك المستقى المنافقة كرفيه ليك                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366 | حضرت سيّد نا امام حسن بنائغة كونصيحت:                                                                |
| 367 | صاحبزادوں کو وصیت:                                                                                   |
| 368 | حضرت على المرتضلي مِثَالِنَعْمُةُ كا وصال:                                                           |
| 368 | تجهيز وتكفين                                                                                         |
| 369 | حليه مباركه                                                                                          |
| 370 | حضرت على المرتضى طالغنة كاخاندان                                                                     |
| 370 | حضرت سيّده فاطمه الزهرا ملطخنا:                                                                      |
| 385 | حضرت ام البنين وللتنجئا بنت حرام كلابيه                                                              |
| 386 | حضرت ليلي والغيزة بنت مسعود:                                                                         |
| 386 | حضرت اساء خلیجهٔ ابنت عمیس :                                                                         |
| 387 | حضرت ستيره ا مامه خانفهٔ ا:                                                                          |
| 387 | حضرت خوليه زانغزا بنت جعفر                                                                           |
| 388 | حضرت صهبا ملائنها بنت ربيعه تغلبيه :                                                                 |
| 388 | حضرت ام سعید طالغهٔ باینت عروه بن مسعود تقفی :<br>                                                   |
| 388 | حفرت محياة وللغُهُمُا بنت امراء القيس :                                                              |
| 388 | خاتونِ جنت طِلْحُهُمْا كَى اولا د كالتذكره                                                           |
| 389 | حضرت ستيدنا امام حسن والنفذ                                                                          |
| 396 | حضرت ستيدنا امام حسين رنائفيز:                                                                       |
| 406 | حضرت سبیده زینب دلانتها:                                                                             |
| 410 | حضرت ستیده ام کلتوم زاند:<br>حدم ستیده ام کلتوم زاند:<br>حدم ستیده ام کلتوم زاند، برد و میدند زارد و |
| 412 | حضرت سیّد نا امام حسن راهنیٔ کا منصب خلافت پر فائز ہونا<br>سی                                        |
| 415 | · کتابیات<br>ا                                                                                       |



## حرف ابتداء

، الله عزوجل كے نام سے شروع جو برا مہر بان اور انتہائی رخم والا ہے اور حضرت محمصطفیٰ مطبقی کے نام ہے ابرکات پر بے شار درود وسلام۔

خلیفہ چہارم، حیدرِ کرار، شیر خدا، ابوتر اب و ابوالحن، پروردہ آغوشِ رسالت مآب مطابق کا منبع ہیں۔ آپ والنائی ما سطابی کا منبع ہیں۔ آپ والنائی سابق الاسلام ہیں اور رشتہ میں حضور نبی کریم مطابق کے چچیرے بھائی اور داماد ہیں۔ آپ والنائی کی جرات و بہادری بے مثل ہے اور آپ والنائی کے حضور نبی کریم میں۔ آپ والنائی کی جرات و بہادری بے مثل ہے اور آپ والنائی کی جرات و بہادری کی بےمثل میں شمولیت اختیار کی اور جرات و بہادری کی بےمثل داستانیں رقم کیں۔

حضرت علی المرتضی برائین کو بیشرف بھی حاصل ہے کہ حضور نبی کریم سے بھٹا نے شب جمرت آپ بڑائین کو اپنے بستر پر لٹایا۔ آپ بڑائین فر ماتے ہیں اس رات مجھے جو پرسکون نیندمیسر آئی وہ پھر بھی میسر نہیں آئی کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کیا خبر میں سوؤل اور پھر دوبارہ نہ اٹھوں گر ججرت کے موقع پر حضور نبی کریم میں ہوئے ہے اس میں سوول اور پھر دوبارہ نہ اٹھوں گر ججرت کے موقع پر حضور نبی کریم میں واپس مجھ سے فر مایا کہ علی (بڑائین) تم میرے بستر پر سوجاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مجھ سے آن ملنا چنا نچہ میں جان گیا کہ آج کی نیند کے بعد میں ضرور بیدار ہوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔

حضرت جنید بغدادی جیات فرمات بین حضرت علی المرتضی بنالغیّز اگرجنگول مین مصروف ندر جنی وه جمارے لئے ایسی با تیں جھوڑتے جوتصوف کے لئے بہت ضروری بین کیونکہ آپ بنالغیز کوعلم لدنی حاصل تھا۔ آپ بنالغیز نے ایک مرتبہ اپنے سید کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا اس کے اندر ایک ایساعلم بھی ہے کاش میں اس کا حامل یا تا اور اس علم کواس کی جانب منتقل فرما تا۔

حضرت علی المرتضی و النیخ کے علمی مقام و مرتبہ کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ و فرائنگ و خرائنگ کے ادوار میں آپ و النیخ مفتی اعظم تھے اور خلفائے ثلاثہ و فرائنگ بھی آپ و خالفی سے مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ آپ و النیخ کا شدہ بین اور حیات طیبہ میں جو فیصلے کئے وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور حیات طیبہ میں جو فیصلے کئے وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور میلمانوں کے لئے مشعل راہ ہیں۔

زیر نظر کتاب '' حضرت علی المرتضی را النیخ کے فیصلے ' کی تالیف کا مقصدیہ بے کہ قار کین کو آپ را النیخ کی حیات طیبہ میں آنے والے وہ امور جن کو کرنے کا بروقت فیصلہ آپ را النیخ کو دیگر صحابہ کرام رفی گنتی ہے متاز کرتا ہے اور آپ رفی گنیؤ کے وہ فیصلے جنہوں نے تاریخ رقم کی اور ان فیصلوں کی بدولت دین اسلام اور مسلمانوں کا سرفخر سے بلند ہوا آئیں ایک کتابی صورت میں یجا کیا جائے۔قار کین کے ذوق کا سرفخر سے بلند ہوا آئیں آپ را النیخ کی سیرت پاک کے کئی پہلووں کو بھی اجا گرکیا گیا ہے تاکہ قار کین آپ را النیک کتابی طاخت بنیں۔ بارگاہِ خداوندی میں عاجز انہ النماس ہے وہ میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات برعمل بیرا ہونے کی تو فیق عطا فرمائے ۔ آمین

مسعود قادرتي



## يهلا باب:

# حضرت على المرتضلي طاللته كابتدائي حالات

حضرت على المرتضى طالفين كى پيدائش، نام ونسب، والدين كا بيان ،اسلام قبول كرنا



زے عز و جلال ابو ترابی فخر انسانی ولی حق وصی مصطفے مصفے مصفے مصفے مربیائے فیضانی علی مرتضی مرابئی مشکل کشائی شیر یزدانی امام دو جہانی قبلۂ دینی و ایمانی

## ولادت بإسعادت

اس کا تو علم نہیں چہ دین است چہ دنیا

بس اتی خبر ہے مری دنیا مرادیں آپ ہیں
حضرت علی المرتضی والتین کی ولادت عام الفیل کے ہیں برس بعد ۱۳ ارجب
المرجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی جبکہ حضور نبی کریم مضابقیا کی ولادت باسعادت عام
الفیل کے برس ہوئی چنانچہ اس اعتبار ہے آپ والتین ، حضور نبی کریم مضابقیا ہے ہیں
برس چھوٹے ہیں۔ آپ والتین کا اسم مبارک ''علی'' حضور نبی کریم مضابقیا نے رکھا
اور آپ والتین کے منہ میں اپنالعاب وہمن والا حضور نبی کریم مضابقیا نے جب اعلانِ
نبوت کیا اس وقت آپ والتین کی عمر مبارک محض دس برس تھی۔
نبوت کیا اس وقت آپ والتین کی عمر مبارک محض دس برس تھی۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی طالنیٰ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ طالنیٰ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ طالنیٰ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی اور بیآب طالنیٰ کی بزرگ کی علامت ہے اور بیا شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔

# مشرم بن وعيب عابد كي پيشگوني:

منقول ہے یمن میں ایک عابد جس کا نام مشرم بن وعیب تھا رہتا تھا اور به عابد اپنی عبادت کی بناء پرشہرت رکھتا تھا۔ اس عابد کی عمر ۱۹۰ برس تھی اور وہ اکثر بارگاہِ خداوندی میں بیدعا کرتا تھا۔

''اے اللہ! اینے حرم سے کسی متقی شخص کو میرے پاس بھیج کہ میں اس کی زیارت کروں۔''

الله عزوجل نے اس عابد کی دعا کوشرف قبولیت عطا فرمائی اور حضرت علی المرتضی مظافئ واللہ جناب ابوطالب بغرض تجارت یمن پنچے۔ جناب ابوطالب کی اس عابد سے ملاقات ہوئی تو وہ عابد آپ کے ساتھ نہایت عزت واحترام سے پیش آیا۔ اس عابد نے جناب ابوطالب سے بوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جناب ابوطالب نے کہا کہ میں حرم پاک سے آیا ہوں۔ اس عابد نے بوچھا آپ کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ جناب ابوطالب نے کہا میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں اور قریش کی شاخ بی ہاشم سے ہوں۔

مؤرخین لکھتے ہیں جب اس عابد نے جناب ابوطالب کی بات کی تو اپنی نشست سے اٹھا اور آپ کے ہاتھ چوم لئے اور کہا اللہ عزوجل نے میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور مجھے حرم پاک کے خادم سے ملا دیا۔ پھر اس عابد نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ جناب ابوطالب نے کہا میرا نام ابوطالب ہے۔ اس عابد نے کہا میرا نام ابوطالب نے کہا میرے باپ کا نام عبدالمطلب نے کہا میرے باپ کا نام عبدالمطلب ہے۔

اس عابد نے جب جناب عبدالمطلب كا نام سنا تو كہنے لگا ميں نے الہامى كتب ميں پڑھا ہے كہ جناب عبدالمطلب كے دو پوتے ہوں گے اور ان كا ايك پوتا رسول وقت ہوگا جس كے باپ عبدالله (والنفظ) ہوں گے اور ان كا دوسرا پوتا ولى الله ہوگا وست ہوگا جب اس رسول كى ظاہرى عرتميں الله ہوگا ور اس كے باپ كا نام ابوطالب ہوگا۔ جب اس رسول كى ظاہرى عرتميں برس ہوگا ور اس وقت اس ولى كى بيندائش ہوگا ۔ پھر اس عابد نے جناب ابوطالب

سے پوچھا کیارسولِ وقت کاظہور ہو چکا ہے؟ جناب ابوطالب نے کہا مجھے اس کے متعلق سچھا کمیارسولِ وقت کاظہور ہو چکا ہے؟ جناب ابوطالب نے کہا مجھے اس کے متعلق سچھا کم نہیں البتہ میر نے بھائی عبداللہ (رہائٹیڈ) جو وصال فرما جکے ہیں ان کا ایک فرزند ہے جس کا نام محمد (میٹے کوٹیڈ) ہے اور اس وقت وہ ۲۹ برس کا ہے۔

اس عابد نے جب جناب ابوطالب کی بات سن تو کہا آپ جب واپس لومیں تو زہیں میراسلام کہئے اور ان سے کہئے گا کہ میں انہیں دوست رکھتا ہوں اور پھر جب رسول وقت اس ونیا ہے ظاہری پردہ فرما کمیں گے تو اس وقت آپ کے بیٹے کی ولایت کا ظہور ہوگا۔

جناب ابوطالب نے کہا میں تمہاری باتوں کو درست کیے جان سکتا ہوں جبہ میں تمہیں نہیں جانا؟ اس عابد نے کہا میں آپ کے لئے کیا کروں جس سے آپ کوعلم ہو کہ میری بات سے ہے؟ جناب ابوطالب نے اردگر دنگاہ دوڑائی تو آئیس ایک خٹک ورخت وکھائی دیا۔ جناب ابوطالب نے اس درخت کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ مجھے اس خٹک درخت سے تازہ انار چائیں؟ اس عابد نے بارگاہِ اللی میں یوں دعا کی۔

''الی ! میں نے تیرے رسول اور تیرے ولی کی منقبت بیان کی ہے تو مجھے اپنے رسول اور ولی کے صدقہ سے تازہ انارعطا فرمادے۔''

اس عابد نے جیسے ہی ہیر دعا مانگی وہ خشک درخت اسی وفت ہرا بھرا ہو گیا اور پھراس عابد نے ہاتھ بڑھا کر اس سے تازہ انار اتارے اور جناب ابوطالب کو دے دیئے۔

O.....O.....O



# نام ونسب

آپ رظائفۂ کا اسم مبارک علی (رظائفۂ) ہے اور آپ رظائفۂ کا اسم مبارک علی (رظائفۂ) ہے اور آپ رظائفۂ کا اسم مبارک علی (رظائفۂ )،حضور نبی کریم مضائفۂ کا تبحویز کردہ ہے۔ آپ رظائفۂ کے والد بزرگوار کا اسم جناب ابوطالب ہے جبکہ والدہ کا اسم مبارکہ فاطمہ رظائفۂ بنت اسد ہے۔ حضرت علی المرتضٰی رظائفۂ کی کنیت ابوالحن اور ابوتر اب ہیں جبکہ آپ رظائفۂ حیدر کرار کے لقب سے ملقب ہیں۔

حضرت على المرتضى والنفية كاشجره نسب بدرى ذيل ہے۔

ا - حضرت على المرتضلي طالفيُّهُ:

۲۔ بن ابوطالب

۳۰ بن عبدالمطلب

تهم \_ بن ہائتم

۵۔ بن عبد مناف

۲\_ بن قصیٰ

ے۔ بن کلاب

۸ ین مره

9۔ بن کعب

۱۰ بن لوی

حضرت على المرتضى طِلْعَنْ كاشجره نسب مادري ذيل ہے۔

ا\_ حضرت على المرتضلي طالفينة

المه والنينا

۳۔ بنت اسد

ہم۔ بن ہاشم

۵۔ بن عبد مناف

۲\_ بن قصلی

ے۔ بن کلاب

۸۔ بن مرہ

ا۔ بن لوی

<u>تھے۔</u> ر

# كنيت ابوتراب كي وجهتسميه:

حضرت علی الرتضلی را القنیز کا لقب حیدرِ کرار آپ را النیز کی بهادری اور شجاعت کی بناء پرمعروف ہے اور آپ را النیز کی کنیت ابوالحسن، آپ را النیز کے فرزند حضرت سیدنا امام حسن را النیز کے اسم مبارک پر ابوالحسن ہے جبکہ آپ را النیز کی کنیت

ابوتر اب کے متعلق کئی روایات بیان کی جاتی ہیں۔

حضرت علی المرتضلی طالعین کی کنیت ابوتر اب کے متعلق منقول ہے کہ ایک مرتبه آب رنائفن این زوجه شنرادی رسول الله منظ مینا حضرت سیده فاطمه الزهرا زاتفها ے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور مسجد نبوی مضفے عِینہ میں تشریف لیے گئے۔ آپ رہائنہ؛ مسجد نبوی مضائیت میں جا کر فرش پر لیٹ گئے اور سو گئے۔ آپ رہائین کے جسم پر فرش كى مٹى لگ كئى۔ اس دوران حضور نبى كريم منظة كيليا كسى كام كى وجہ سے حضرت سيدہ فاطمه الزہرا والنجئا کے یاس گئے اور وہاں آپ والنیز کونہ یا کر بوجھا کہ علی (والنیز) كبال بين؟ حضرت سيّده فاطمه الزبرا والتينيّن في حضور نبي كريم مِصْفِيكَةُ كوآب والتّنيّن کی ناراضکی کے متعلق بتایا۔حضور نبی کریم مطبع پیٹی مسجد نبوی مطبع پیٹی میں تشریف لائے تو اس وفت آپ بڑائنی سور ہے متھے اورجسم اقدس پرمٹی لگی ہوئی تھی۔حضور نبی کریم یٹے کی آپ بٹائنڈ کے جسم اقدی ہے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے اے ابوتراب! لیعنی مٹی کے باپ اٹھ۔ آپ رٹائٹڑ نے جب حضور نبی کریم مضایکا کی آواز سنی تو آپ رظائفۂ فوراً بیدار ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد آپ مِثَالِعُوٰ کی کنیت ابوتر اب مشہور ہوگئی اور آپ مٹائٹیز بھی خود کو اس کنیت سے بیکارے جانے پر بے حد

حضرت علی المرتضی مِنْ اللهُ کی کنیت ابوتر اب کے متعلق بی بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ کے دوران جب لشکر اسلام کا گزر ایک نخلتان سے ہوا تو حضور نبی کریم مِنْ بَیْنَمْ الله مِنْ اللّهُ کی حضور نبی کریم مِنْ بَیْنَمْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ

> ''سب سے بد بخت وہ شخص ہے جس نے حضرت صالح عَلیائلم کی اوٹٹنی کی کونجیس کافی تھیں اور ایک سب سے زیادہ بد بخت وہ شخص ہوگا جو تیری داڑھی اور چہرے کوخون آلود کرے گا۔''

O.....O.....O

# والدين

جیسا کہ گذشتہ سطور میں بیان ہوا حضرت علی المرتضی و النیجیئے کے والد بررگوار جناب ابوطالب میں جبکہ والدہ حضرت فاطمہ و النجیئی بنت اسد ہیں۔ ذیل میں آپ والدین کا مختصر احوال بیان کیا جا رہاہہ تا کہ قار کمین کے لئے ذوق کا باعث ہو۔

## جناب ابوطالب:

حضرت علی المرتضی طالعین علی والد بزرگوار جناب ابوطالب کا اسم گرامی "عبدمناف" ہے اور جناب ابوطالب کے والد جناب عبدالمطلب ہیں۔ جیسا کہ گذشتہ اوراق میں بیان ہوا جناب ابوطالب رشتہ میں حضور نبی کریم مضریقہ اللہ کے گذشتہ اوراق میں بیان ہوا جناب ابوطالب رشتہ میں حضور نبی کریم مضریقہ اللہ طالعین ہیں۔ چیا اور حضرت سیّدنا عبداللہ طالعین کے بھائی ہیں۔

حضور نی کریم مضایقا کی پیدائش سے قبل ہی حضرت سیّدنا عبدالله و الله وقت ہی اس جبانِ فانی سے کوچ فرما چکے تھے اور حضور نی کریم مضایقا پیدائش کے وقت ہی میں جبانِ فانی سے کوچ فرما چکے تھے اور حضور نبی کریم مضایقا کی تربیت کی ذمہ داری حضور نبی کریم مضایقا کی والدہ حضرت سیّدہ بی بی آمنہ و اللہ و حضرت سیّدہ بی بی آمنہ و اللہ و حضور نبی کریم مضایقا کی عمر مبارک محض چھ بری تھی حضرت سیّدہ بی بی آمنہ و اللہ اس جبانِ فانی سے کوچ فرما گئیں۔ حضور نبی کریم مضایقا کی ذمہ داری اب جناب عبدالمطلب کے کوچ فرما گئیں۔ حضور نبی کریم مضایقی کی ذمہ داری اب جناب عبدالمطلب کے کوچ فرما گئیں۔ حضور نبی کریم مضایقی کی ذمہ داری اب جناب عبدالمطلب کے کہا تھی اس جبانِ فانی سے کوچ فرما گئیں۔ حضور نبی کریم مضایقی کی ذمہ داری اب جناب عبدالمطلب کے

# الانتست عسل المراقع والتوكي في المعلى المعلى

ناتوال كندهول يرآن يرى تقى جو يهلي بى ايني بردلعزيز بيني حضرت سيّدنا عبدالله ڈلٹنٹز کے وصال پر اکثر رنج وغم میں مبتلا رہتے ہتھے اور اہب ان کے ہر دلعزیز ہیٹے کی بیوی ان کے بوتے کو تنہا جھوڑ کر اس جہانِ فانی سے کوچ کر چکی تھیں۔ جناب عبدالمطلب نے حضور نبی کریم مضائقا کی تربیت میں کوئی سرباقی ندر کھی مگر قضائے خداوندی سے ان کی بھی موت کا بروانہ جاری ہو گیا اور جب حضور نبی کریم مضاری كى عمر مبارك محض آئھ برس تھی وہ مرضِ الموت میں مبتلا ہوئے۔ جناب عبدالمطلب نے مرض الموت میں اینے فرزند جناب ابوطالب کو بلایا اور حضور نبی کریم مطفی تیام کا ہاتھ ان کے سپر دکرتے ہوئے نصیحت کی کہ وہ اپنے بھینچے کی تربیت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑیں گے۔ بیفر ماکر جناب عبدالمطلب نے اپنی روح مالک حقیقی کے سیرد کر دی\_

جناب ابوطالب نے اپنے والد کی نصیحت پر حضور نبی کریم مضر کھیا ہے کو اپنی آغوشِ محبت میں لے لیا اور حضور نبی کریم مطابعیًا کی نگہداشت اور پرورش میں کسی قتم کی کوئی تسر باقی نه رہنے دی۔حضور نبی کریم مطفظ یکھنے کی عمر مبارک اس وفت آٹھ برس تھی جب حضور نبی کریم مضائقاً، جناب ابوطالب کے آغوشِ شفقت میں آئے اور جب جناب ابوطالب كا وصال ہوا اس وفتت حضور نبی گریم مطفظ کی عمر مبارک پچاس برس تھی۔

کتب سیر میں منقول ہے جناب ابوطالب بغرضِ تجارت ملک شام کی جانب عازم سفر ہوئے تو اس سفر میں حضور نبی کریم مضابقیا کو بھی اینے ساتھ لے کئے اور جناب ابوطالب کوحضور نبی کریم مضایقیا سے جدائی گوارا نہ تھی۔ اس وقت 😤 حضور نبی کریم مشایئی کی عمر مبارک محض دس برس تھی۔ جب بیہ قافلہ ملک شام کی

# المنت على المرتفى المانين كي يعلى المانين كي يعلى المانين الما

عدود میں بہنچا تو اس قافلے نے ملک شام کے نواح میں ایک جگہ قیام کیا۔ اس جگہ جناب ابوطالب کی ملاقات ایک راہب جس کا نام بحیرہ تھا اس سے ہوئی۔ اس راہب نے جب حضور نبی کریم مین ایک کریم مین کی گئے کو دیکھا تو بہچان گیا کہ بیعنقریب منصب رسالت پر فائز ہوں گے چنانچہاس نے جناب ابوطالب سے کہااس بچ کو لے کر فوراً واپس لوٹ جا کیں اور اس بچ کو یہود و نصاری سے حتی الوسع بچا کیں کہا گروہ اس بچ کو یہود و نصاری سے حتی الوسع بچا کیں کہا گروہ اس بچ کو نقصان پہنچانے کے در پے ہوں گے۔ جناب ابوطالب نے اس راہب کی بات سی تو اپنا سامانِ تجارت دیگر قافلے والوں کے بہرد کر کے خود واپس مکہ مرمہ لوٹ گئے۔

حضور نی کریم می این است مرامور میں جناب ابوطالب سے مشورہ کیا کرتے تھے اور جب ام المومنین حضرت سیّدہ خدیجہ جائینا نے حضور نی کریم میں این کو دیے صادق اور امین ہونے کے متعلق سنا تو اپنا سامان تجارت حضور نی کریم میں این کو دیے کا ارادہ کیا۔ حضور نی کریم میں ہیں گئے ہم المومنین حضرت سیّدہ خدیجہ بڑا ٹیٹنا کے سامان تجارت کو ملک شام لے جانے کے سامان تجارت ملک شام لے جانے کے کیا اور جناب ابوطالب کے کہنے پر ہی سامان تجارت ملک شام لے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ پھر جب ام المومنین حضرت سیّدہ خدیجہ بڑا ٹیٹنا نے حضور نی کریم میں بھاتے اس پیغام سے متعلق سے تھا ہوں کی اور پھر جناب ابوطالب کی ترغیب پر ہی ام المومنین حضرت سیّدہ خدیجہ بڑا ٹیٹنا سے نکاح کیا۔ حضور نی کریم میں بھاتے اور ام المومنین حضرت سیّدہ خدیجہ بڑا ٹیٹنا سے نکاح کیا۔ حضور نی کریم میں سادق اور ام المومنین حضرت سیّدہ خدیجہ بڑا ٹیٹنا کے نکاح کا خطبہ جناب ابوطالب نے ہی پڑھایا تھا۔

حضور نی کریم میں بھی جناب ابوطالب نے ہی پڑھایا تھا۔

حضور نی کریم میں بھی جناب ابوطالب نے ہی پڑھایا تھا۔

حضور نی کریم میں بھی جناب ابوطالب نے ہی پڑھایا تھا۔



ے مشہور تھے۔ لوگ حضور نبی کریم سے بھتے کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔
جب حضور نبی کریم سے بھتے کی عمر مبارک کا چالیسوال سال شروع ہوا تو حضور نبی کریم سے بھتے کی ان بند ہو گئے۔ حضور نبی کریم سے بھتے کی است کے لئے مکہ مکر مہ کے نواح میں واقعہ جبل حراکی ایک عار میں جانے لگے جو تاریخ میں عار حراکے نام سے مشہور ہے۔ حضور نبی کریم سے بھتے کی دن اس عار میں تنہا رہتے اور عبادت خداوندی میں معروف رہتے تھے۔ ام المونین حضرت سیّدہ خدیجہ زائن کی اس وران کی اشیاء حضور نبی کریم سے بھتے اس المونین تک اس عار میں پہنچاتی تھیں۔ اس کھانے پینے کی اشیاء حضور نبی کریم سے بھتے اس کی تجبیر فورا ظاہر ہو جاتی تھی۔ اس عار میں بہنچاتی تھیں۔ اس دوران حضور نبی کریم سے بھتے اس کی تجبیر فورا ظاہر ہو جاتی تھی۔ اس عار میں عبادت کے انبی دنوں میں حضرت جرائیل عبادی وی لے کرا ہے عار حضور نبی کریم سے بھتے تھی۔ اس کی تجبیر فورا ظاہر ہو جاتی تھی۔ اور حضور نبی کریم سے بھتے تب کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے۔

حضور نبی کریم منطق کیا ہر پہلی وحی کے ساتھ لرزہ طاری ہو گیا۔ حضور نبی کریم منطق کیا۔ حضور نبی کریم منطق کیا گئی کے ساتھ لرزہ طاری ہو گیا۔ حضور نبی کریم منطق کی کھرتشریف لائے اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ طافع کا سے فرمایا۔

'' مجھے کمبل اوڑ ھا دو۔''

ام المومنين حفرت سيده خديجه والفيا في حضور نبي كريم المنظمة كو كمبل اور ها ديا - يجهد دير بعد جب حضور نبي كريم المنظمة كي كيكي ختم مولى تو آب والفيا في المنظمة في ا

ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ ڈاٹنٹا نے حضور نبی کریم کے ایکٹیا کی بات

من کر کہا۔

"آپ سے اللہ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قتم! آپ سے اللہ کا اللہ کا آپ سے اللہ کا اللہ کا اللہ کے آپ سے اللہ کا اور اللہ کا اور اللہ کا اور جھ خود اللہ تے ہیں، آپ سے اللہ کا اور جھ خود اللہ تے ہیں، آپ سے اللہ کا اور جھ خود اللہ تے ہیں، آپ سے اللہ کا اور کا داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ سے اللہ کا اور الله نہیں اور حق کے لئے تمام صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، اللہ عزوجل نے آپ سے اللہ کو جس منصب کے لئے چنا ہے اس میں آپ سے اللہ کو تنہا کو جس منصب کے لئے چنا ہے اس میں آپ سے ایک کے کہ نہیں چھوڑے گا۔"

ابن اسلحق کی روایت ہے کہ ام المومنین حضرت سیّدہ خدیجہ ظافیہا نے حضور نبی کریم مضطِیکیا کو کسلی دیتے ہوئے کہا۔

> ''قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں امیدر کھتی ہوں کہ آپ مطابق اس امت کے نبی ہوں سے ہے''

حضور نبی کریم مضطیقا نے اپی نبوت کا اعلان کیا تو جناب ابوطالب جو کہ مکہ مرمہ کے معززین میں شار ہوتے تھے انہوں نے حضور نبی کریم مضطکا گھڑی میں حضور نبی کریم مضطکا گھڑی میں حضور نبی کریم مضطکا کا ساتھ دیتے رہے۔مشرکین مکہ نے جب حضور نبی کریم مضطکا ہو شم کے بہاڑ تو ڑے تو جناب ابوطالب بھی مکہ نے جب حضور نبی کریم مططح ہو شم کے بہاڑ تو ڑے تو جناب ابوطالب بھی ان مظالم کا نشانہ ہے۔ جناب ابوطالب نے اگر چہ اسلام قبول نہ کیا تھا گر ہر موقع پر اپنے بیتم بھتیج کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مشرکین کا ایک وفد جناب ابوطالب کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیج سے کہیں ایک وفد جناب ابوطالب کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیج سے کہیں

المستعب المستفى النفظ كي فيصلي المستوعب المستوى المقال المنظم الم

کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے اور اس کے بدلہ میں اسے جتنا بھی

ہال چاہئے ہم اسے دیں گے اور وہ جس عورت سے کہیں گے ہم ان کا نکاح کریں

گے۔ جناب ابوطالب نے حضور نبی کریم میں ہوں کے بلایا اور انہیں مشرکین مکہ کے
مطالبہ سے آگاہ کیا۔حضور نبی کریم میں ہوں گئے نے جناب ابوطالب سے فر مایا۔

'' چچا جان! اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر عول یہ کے جان یہ اگر یہ میں کھر بھی جن بات کہوں گا اور گواہی دوں

گا کہ اللہ عزوج ل ایک ہے اور اللہ عزوج ل نے جھے جن کے
ساتھ مبعوث فر مایا ہے۔''

جناب ابوطالب نے جب حضور نبی کریم مطفظ کی با تیں سنیں تو کہا تم حق کے ساتھ رہواور میں تمہارا ساتھ دوں گاخواہ کتنی بھی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔

بعثت نبوی مضطح کے ساتویں برس جب مشرکین مکہ نے دیکھا دین اسلام روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پھر حضرت سیّدنا حمزہ اور حضرت عمر فاروق ردی آئی جیے ان کے بہادر اسلام قبول کر چکے ہیں تو ان کے مظالم میں اضافہ ہوتا شروع ہوگیا۔ قریش نے حضور نبی کریم کریم مضطح کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا اور حضور نبی کریم مضطح کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا اور حضور نبی کریم مضطح کے خاندان والوں سمیت ایک گھاٹی میں محصور کر دیا جو تاریخ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے۔ قریش نے حضور نبی کریم مضطح کا اور ان کے خاندان کا پائی بند کر دیا اور انہیں کھانے کے لئے کوئی خوراک میسر نہ تھی۔ قریش خاندان کا پائی بند کر دیا اور انہیں کھانے کے لئے کوئی خوراک میسر نہ تھی۔ قریش نے بنوہاشم کے لئے کوئی شوراک میسر نہ تھی۔ قریش نے بنوہاشم کے لئے کوئی شراکط رکھیں۔

ا۔ بی ہاشم کے خاندان میں کوئی شادی نہیں کرے گا۔

۲۔ بن ہاشم کے ساتھ کسی قشم کی کوئی تجارت نہیں کی جائے گی۔

س کوئی شخص ان کے ساتھ باہمی تعلق یا ملاقات یا بات چیت نہیں کرے

\_6

س کوئی شخص ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان لے کرنہیں جائے گا۔
منصور بن عکر مہ نے اس معاہدہ کوتح بر کیا اور اس معاہدہ پر قریش کے تہا م
سرداروں نے دستخط کئے اور اس معاہدہ کو خانہ کعبہ کے اندر لئکا دیا گیا۔ جناب
ابوطالب کو مجبوراً حضور نبی کریم مضابقی اور خاندان کے دیگر افراد کو لے کر مکہ مکر مہ
کے نواح میں واقع ایک پہاڑی گھاٹی میں پناہ لینی پڑی جو بعد میں شعب ابی طالب
کے نام سے مشہور ہوئی۔حضور نبی کریم مضابقی کے ہمراہ آپ مضابقی کے اہل وعیال
اور چیا جناب ابوطالب بھی تھے۔

ابولہب کے علاوہ بنوہاشم کے وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ بھی حضور نبی کریم مضافی اللہ کے ہمراہ تھے اور اس گھاٹی میں محصور ہوئے۔
سال کے جارحرمت والے مہینوں رجب، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام میں سے
لوگ اس گھاٹی سے باہر نکلتے اور کھانے چنے کی چیزوں کا بندوبست کرتے۔

محضور نی کریم مضیقی اور ان کے خاندان کے بایکاٹ سے جہال حضور نی کریم مضیقی اور خاندان کے دیگر افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہال جزیرہ نما عرب کے دیگر قبائل میں جوحضور نبی کریم مضیقی کی نبوت کے متعلق جانتے نہ تھے وہ حضور نبی کریم مضیقی کی نبوت اور بنی ہاشم کی مظلومیت سے واقف ہوئے اور ان میں حضور نبی کریم مضیقی کا شدان کا اشتیاق بیدا ہونا شروع ہوا۔ تین سال تک

حضور نبی کریم مضیطی اینے خاندان کے ہمراہ اس گھاٹی میں محصور رہے اور اس دوران درختوں کے بینے کھا کرگزارہ کرتے رہے۔

تین سال تک حضور نی کریم بین کارور خاندان کے دیگر مصائب میں جتلا رہ کیا اور رہے یہاں تک کہ قریش کے کچھ لوگوں کے دلوں میں رحم کا جذبہ بیدار ہوگیا اور انہوں نے اس ظالمانہ معاہدہ کوختم کرنے کی کوشش کی۔ ہشام بن عمرو، زہیر بن امیہ مطعم بن عدی اور دیگر خانہ کعبہ میں گئے اور زہیر جو کہ جناب عبدالمطلب کے نواسے تھانہوں نے قریش کے دیگر سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نواسے تھانہوں نے قریش کے دیگر سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

"بیکہاں کا انصاف ہے ہم لوگ تو عیش و آرام کی زندگی بسر کریں اور بنی ہاشم کے بچے بھوک بیاس سے بلبلاتے رہیں۔

کریں اور بنی ہاشم کے بچے بھوک بیاس سے بلبلاتے رہیں۔

اللہ کی قتم اجب تک اس ظالمانہ معاہدہ کوختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے بیس بیٹھوں گا۔"

ابوجہل نے جب بیتقر برین تو غصہ سے بولا۔ ''تم اس معاہدہ کو ہرگز ہاتھ نہیں لگاؤ۔''

ا زہیرنے ابوجہل کوللکارا تو ابوجہل خاموش ہو گیا۔ ابوالجنتری نے ابوجہل

سے کھا۔

" " ہم پہلے بھی اس ظالماند معاہدے کے حق میں ندیتھے اور اب اس کے پابند بھی نہیں ہیں۔ "

روایات میں آتا ہے کہ تین سال کے بعد حضور نبی کریم مطفظہ نے اپنے پچاجناب ابوطالب کو بلایا اور ان سے فرمایا۔

"جومعاہدہ مشرکین نے تحریر کیا تھا اسے دیمک جاے گئی ہے۔"

جناب ابوطالب نے جب حضور نبی کریم مضیقیم کی بات می تو جیرانگی کا اظہار کیا کیونکہ تین سال سے حضور نبی کریم مضیقیم خانہ کعبہ میں نہیں گئے تھے اور نہ وہاں سے کوئی انہیں ملنے آتا تھا۔ جناب ابوطالب نے آپ مضیقیم سے بوچھا۔

'' بجیتیج ! تمہیں یہ بات کس نے بتائی ؟''

حضور نبی کریم مشنط الله نے فرمایا۔

" مجھے اللہ عزوجل نے بیہ بات بتائی ہے۔"

جناب ابوطالب نے جب حضور نبی کریم مضاعیم کی بات سی تو کہنے

لگے۔

'' بھینے! توضیح کہتا ہے اور تو تبھی جھوٹ نہیں بولتا۔'' پھر جناب ابوطالب گھائی سے نکلے اور چندافراد کے ہمراہ خانہ کعبہ پہنچ۔ قریش کے لوگ سمجھے کہ شاید معافی مانگنے اور ہماری شرائط کو تسلیم کرنے آئے ہیں۔ جناب ابوطالب نے جاتے ہی ان سے کہا۔

''دہ اس معاہدہ کو لے کرآئیں کیونکہ جھے حضور نبی کریم مضطفیۃ نے بتایا ہے کہ اس معاہدہ کو دیمک چاٹ گئ ہے۔'' جناب ابوطالب کی بات س کر قریش کے لوگ خانہ کعبہ میں گئے اور جب اس معاہدے کو کھول کر دیکھا تو اسے واقعی دیمک چاٹ چکی تھی۔مشرکین مکہ اور قریش کے سردار ابھی بھی حضور نبی کریم مضطفیۃ کی رسالت کا اقرار کرنے کو تیار نہ تتھے وہ کہنے لگے۔

'' بیضرورمحمد (میشنطخهٔ) کا کوئی جادو ہے۔'' معاہدہ چونکہ دیمک جاٹ چکی تھی اس لئے شعب ابی طالب میں محصوری

کے بیتین سال ختم ہوئے اور حضور نبی کریم مطابقیۃ اپنے خاندان کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں آکر دوبارہ آباد ہوئے جبکہ منصور بن عکرمہ جس نے بیہ معاہدہ تحریر کیا تھا اللہ عزوجل نے اس کے ہاتھشل کردیئے۔

حضور نبی کریم مطابقاتم کی ولی آرزوتھی کہ ان کے پچا جناب ابوطالب ایمان سے سرفراز ہوں یہی وجہ تھی کہ حضور نبی کریم مطابقاتم و قنا انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے متھے تا کہ حضور نبی کریم مطابقاتم کی حمایت اور دین اسلام کی بدولت وہ جنت الفردوس میں اعلی مرتبہ کے حقدار ہوں۔

روایات میں آتا ہے جب جناب ابوطالب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس وقت جفور نبی کریم مطابقاً آپ کے پاس تشریف لائے اور ایک مرتبہ پھر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جناب ابوطالب نے جوابا کہا کہ اے بھیتے! میں

جانا ہوں تو میرا خیرخواہ ہے لیکن میں اس ہے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں قریش والے یہ نہ کہنے گئیں کہ موت کے ڈر سے میں مسلمان ہوگیا۔ پھر حضور نبی کریم مطنع آئی ہے جانے کے پچھ دیر بعد آپ کا وصال ہوگیا۔ حضرت علی الرتضی دائیڈ نے حضور نبی کریم مطنع آئی ہوگئی کی آنکھوں سے آنو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم مطنع آئی کی آنکھوں سے آنو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم مطنع آئی گئی ہی گئی ہو اور حضور نبی کریم مطنع آئی الرتضی دائی گئی ہے۔ فرنایا جاؤ اور ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ پھر حضور نبی کریم مطنع آئی ہے۔ نباب ابوطالب کے جنازہ میں شمولیت اختیار کی اور حضور نبی کریم مطنع آئی ہوئی ہر فرمار ہے تھے۔ بنازہ میں شمولیت اختیار کی اور حضور نبی کریم مطنع گئی اس موقع پر فرمار ہے تھے۔ دانرہ میں شمولیت اختیار کی اور حضور نبی کریم مطنع گئی اللہ عزوج اس کے بدلہ اور میر سے دی میں کہا تھ صلہ رحی کرے اور آپ کو نیک اجر عطا فی ایر ک

سیرت نگار لکھتے ہیں بہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جناب ابوطالب کا تام میشہ اجھے لفظوں میں لیا جاتا ہے اور لیا جاتا رے گا کیونکہ انہوں نے ہرمشکل محری میں حضور نی کریم مطابقة کی اعانت فرمائی۔

جیرا کہ گذشتہ سطور میں بیان ہوا جناب ابوطالب کا وصال ۱۰ نبوی میں شعب ابی طالب نامی گھائی ہے والہی کے بعد ہوا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ ذائی کے بعائی حضرت سیّدنا عباس رائی کی ان کے بعائی کے ہون کا اس جی بیا کہ حضور نبی کریم مطابق نے دیکھا ان کے بعائی کے ہون کا اللہ کی حضور نبی کریم مطابق ہے کہا۔

''اے بیتے! اللہ کی حتم! میرے بعائی نے وہی کلمہ پڑھا ہے جس کا تھم آپ میرے بعائی نے وہی کلمہ پڑھا ہے جس کا تھم آپ میرے بیائی دیا۔''

https://archive.org/details/@madni\_library

### الانتساس من فائل كيسل كالمسلك المسلك المسلك

مؤرخین لکھتے ہیں جناب ابوطائب نے وصال سے قبل قریش کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔

"دبیس تہہیں اپنے بینے محمد (مضابط) کے ساتھ بھلائی کا تھم دیتا ہوں ہوں اور وہ امین اور صادق ہیں۔اللہ کی قتم! میں دیکھا ہوں کہ عرب کے دور دراز علاقوں سے نادار اور ضعیف لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے اور اس دعوت کو قبول کرنے کی دجہ سے وہ معتبر ہو گئے ہیں ہیں جو ان کی دعوت کو قبول کر نے کا دو مہایت یائے گا اور آگر میری زندگی وفا کرتی تو میں ان کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوتا اور ان کی کفالت کرتا۔"

حفرت علی الرتفنی دائین سے مروی ہے فرماتے ہیں میرے والد جناب ابوطالب نے میرے دادا جناب عبدالمطلب کی پیروی کی اور وصال فرمایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ مجھے جناب عبدالمطلب کی قبر میں فرن کرنا۔ میں نے حضور نبی کریم مطفی آجے ان کی اس وصیت کا ذکر کیا تو حضور نبی کریم مطفی آجے ان کی اس وصیت کا ذکر کیا تو حضور نبی کریم مطفی آجے ان کی اس وصیت کا ذکر کیا تو حضور نبی کریم مطفی آجے ان کی اس وصیت کا ذکر کیا تو حضور نبی کریم مطفی آجے ان کی اس وصیت کا ذکر کیا تو حضور نبی کریم مطفی آجی انہیں کریم مطفی آجی انہیں کریم مطفی آجی کی اس وصیت کا ذکر کیا تو حضور نبیل کی قبر پر لے گئے۔ جب ہم نے جناب عبدالمطلب کی قبر پر لے گئے۔ جب ہم نے جناب عبدالمطلب کی قبر کی اس وی اور جناب عبدالمطلب کی قبر کی اس کی قبر کوکھولا تو میں نے انہیں قبلہ رخ لیٹے دیکھا۔

حضرت سیدنا حمزہ والنفی کا قول ہے جناب ابوطانب سابق الایمان سے اور کسی بھی مشرک کی حمایت نبی کے لئے سرے سے ہی حرام ہے۔ جناب ابوطانب کے مسلمان ہونے کاعلم حضور نبی کریم بطابی ہے اس فرمان سے بھی ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم بطابی ہے اس فرمان سے بھی ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم بطابی ہے ایک موقع پر فرمایا۔

Click For More Books

11 Awais Sultan

''کسی نبی کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک سے اپنے وین کے لئے مدد لے۔''

کئی تذکرہ نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ جناب ابوطالب نے اسلام قبول کرلیا تھا مگرانہوں نے اپنے ایمان کو دوسروں سے خفیدر کھا۔

علامدابن جرعسقلانی تواند بھی ان تذکرہ نگاروں میں ہیں جواس بات
کی تقیدین کرتے ہیں کہ جناب ابوطالب نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ بیزانیہ
نے اپن تقینف 'الاصاب فی تمیز الصحاب' میں جناب ابوطالب کے اس قول کو بطور
تقیدین چین کیا ہے کہ جب مشرکین مکہ کے اکا برسردار اسمنے ہوکر جناب ابوطالب
کے پاس آئے تھا اور انہوں نے حضور نبی کریم مطابقیا کی شکایت کرتے ہوئے کہا
تقا کہ وہ ہمارے معبودوں کو باطل تھہراتے ہیں اور پھرحضور نبی کریم مطابقیا نے ان
مشرکین کے جواب میں فر مایا تھا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پرسورج اور دوسرے پر
جاب میں دکھ دیں تو میں حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہموں گا۔ اس موقع پر جناب
ابوطالب نے کہا تھا اللہ عز وجل کی قشم! میرا بھتیجا درست کہتا ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی میں اللہ فرماتے ہیں جناب ابوطالب کا یہ کہنا کہ میرا بعقیم اللہ کہ میرا بعضائے ہیں جناب ابوطالب کا یہ کہنا کہ میرا بعضیم اللہ بعضیم اللہ کہ اللہ کے حضور نبی کریم منطق اللہ کی مقد بیل کی اور زبان سے یہ الفاظ ادا کئے تھے۔

حضرت فاطمه خِالْغِیْا بنت اسد:

جیسا که گذشته اوراق میں بیان ہو چکا حضرت علی الرتضلی و النونی و الدہ ما جدہ حضرت علی الرتضلی و النونی و الدہ ما جدہ حضرت فاطمیہ و النونی بنت اسد ہیں۔حضور نبی کریم مضط کے اللہ بنت اسد ہیں۔حضور نبی کریم مضط کے اللہ بنت اسد ہیں۔حضور نبی کریم مضط کے اللہ بنت ابتداء میں ہی اسلام قبول کرلیا۔ آپ و النونی کو بیشرف کے اعلان کیا تو آپ و النونی کو بیشرف کے اسلام قبول کرلیا۔ آپ و النونی کو بیشرف

https://archive·org/details/@madni\_library

## المناسة على المنافقة كي يعلى المنافقة كي يعلى المنافقة كي يعلى المنافقة كي يعلى المنافقة كي المنافقة ك

بھی حاصل ہے کہ آپ طافی الم ہمی خانون ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم مطابق کا میں جنہوں نے حضور نبی کریم مطابق کیا۔ کی دعوت تو حید پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔

حضرت فاطمہ ظافی بنت اسد بجین سے ہی نیک عادات واطوار کی مالک تصیں۔ آپ ظافی ، جناب عبدالمطلب کی جینی تصیں اور رشتہ میں جناب ابوطالب کی جینی تصیں اور رشتہ میں جناب ابوطالب کی جیازاد تصیں۔ آپ ظافی کے نیک خصائل کی بناء پر ہی جناب عبدالمطلب نے آپ ظافی کی جیازاد تصیں۔ آپ طافی کی خصائل کی بناء پر ہی جناب عبدالمطلب نے آپ ظافی بہو بنانے کا فیصلہ کیا۔

گذشته اوراق میں بیان ہوا کہ حضور نبی کریم میض بینے نے والدہ اور دادا کے دسال کے بعدا پ جی جناب ابوطالب کے زیرسایہ پرورش پائی آپ والی کی مضور نبی کریم مضوری کے کم مرضرورت کا خیال رکھا۔ آپ والی انہا نے بھی شعب ابی طالب میں محصوری کے ایام بسر کے اور پھر جب حضور نبی کریم مضورت کریے کا تھم دیا تو آپ والی کی مدینہ منورہ کی جانب مجرت کرین کریم دیا تو آپ والی کی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرین کریم میں کریم دیا تو آپ والی کھی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کریکئیں۔

حضور نبی کریم مضیق آپ دلانین کی اس طرح تکریم کرتے تھے جیسے ایک تقی اور حضور نبی کریم مضیق آپ دلانین کی اس طرح تکریم کرتے تھے جیسے ایک بینا اپنی ماں کی تعظیم کرتا ہے۔ حضور نبی کریم مضیق آپ کا کثر و بیشتر آپ دلائین کے پاس تشریف لاتے تھے اور آپ دلائین کے پاس آرام کرتے تھے۔ جب آپ دلائین کے باس قرزند حضرت علی الرتضی دلائین کا تکاح شنرادی رسول الله مضیق حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا دلائین ہے ہوا تو حضرت علی الرتضی دلائین کی خدمت میں یول عرض کیا۔

''ماں! رسول اللہ مضائیلم کی شہرادی آپ طائیل کے گھر آئی ہیں اور میں آج سے پانی بھروں گا اور باہر کے تمام امور کا نگہبان ہوں گا اور باہر کے تمام امور کا نگہبان ہوں گا جبکہ وہ چکی پیسیں گی اور آٹا گوند ھنے میں آپ ذائیل کی معاون ہوں گا۔''

حضرت فاطمہ فران اللہ عند اسد کا وصال مدینہ منورہ میں حضور نی کریم مطابقہ کی فلا ہری حیات میں ہوا۔ جب حضور نی کریم مطابقہ کو آپ فران کی وصال کی خلا ہری حیات میں ہوا۔ جب حضور نی کریم مطابقہ کو آپ فران کے وصال کی خبر ملی تو حضور نی کریم مطابقہ کی آتھوں سے آنسو جاری تھے۔حضور نی کریم مطابقہ تخر ملی تو حضور نی کریم مطابقہ تشریف لائے اور آپ فران کی مربانے کھڑے ہو کرفر مایا۔
تشریف لائے اور آپ فران کی مربانے کھڑے اور تم نے ہوکا رہ کر جھے

محلایا بلایا اور اپنی لباس کی حاجت کوختم کرتے ہوئے مجھے کھلایا بلایا اور اپنی لباس کی حاجت کوختم کرتے ہوئے مجھے لباس مہیا کیا۔''

پھر حضور نبی کریم مطابعیًا نے حضرت علی المرتضی طابعی کو اپنا کرند دیتے ہوئے فرمایا۔

''انہیں میرےاس کرننہ میں گفن دینا۔''

منقول ہے کہ حضرت فاطمہ ذائفہ اسد کے لئے اجنت البقیع میں قبر کھودی من اور قبر حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابوایوب انصاری شکائن نے کھودی میں اور قبر حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابوایوب انصاری شکائن نے کھودی۔ جب قبر کھود لی گئی تو حضور نبی کریم مطابق انشریف لائے اور قبر میں لیٹ کے اور قبر میں لیٹ کے اور قبر میں لیٹ کے اور قبر میں ایٹ کے اور قبر میں ایٹ کے اور قبر میں ایٹ کے اور قبر مایا۔

''اے اللہ! میری مال کے ساتھ عفو و درگز رکا معاملہ فر ما اور ان کی قبر کو حد نگاہ وسیع فر ما دے۔''

https://archive·org/details/@madni\_library

### الانتسترعب الدرتفي بالنفظ كي فيصل المعلق المستوعب الدراك المستوعب المستوعب

پھرحضور نبی کریم مشاعقۃ نے خودحضرت فاطمہ ڈلٹنٹ اسد کو قبر مبارک میں اتارا۔

یہ بھی منقول ہے کہ جب حضرت فاطمہ والی بنت اسد کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم منقول ہے کہ جب حضرت جارہے تھے اور آپ مضائیا کے داڑھی مبارک بھی آنسووک سے تر ہو چکی تھی۔ آپ مطابق نے اپنا کرنہ حضرت علی الرتضلی والنظم والنظم کی آنسووک سے تر ہو چکی تھی۔ آپ مطابق نے اپنا کرنہ حضرت علی الرتضلی والنظم کی اور کو دیا اور فرمایا آئیں اس کرنہ سے کفن دینا۔ پھر آپ مطابق قبر میں لیٹ گئے اور فرمایا۔

"اے اللہ! تو جانتا ہے انہوں نے میرے چیا جناب ابوطالب کے ہمراہ میری اعانت کی اور میرے ساتھ شفقت کا معاملہ روا رکھا اور اپنی ہرضر ورت کو میری ضرورت کی خاطر مٹادیا۔"
پھر حضور نبی کریم مطابقات نے صحابہ کرام دی گئے سے فرمایا۔
"اللہ عزوجل نے ستر ہزار ملا ککہ کو تھم دیا ہے کہ وہ میری ماں بردود وسلام پڑھیں۔"

ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم مطابق حضرت فاطمہ بڑی ہے۔ معنی تعالم اور جب آپ بنت اسد کی قبر مبارک کوخود کھودا اور اپنے دست مبارک سے مٹی نکالی اور جب آپ بنت اسد کی قبر مبارک کوخود کھودا اور اپنے ہوئے قبر مبارک تک تشریف لائے دی جنازہ تیار ہوا تو جنازہ کوخود کندھا دیتے ہوئے قبر مبارک تک تشریف لائے اور خودا پنے ہاتھوں سے قبر مبارک میں اتارا اور دعائے خبر فرمائی۔

O\_\_\_O \_\_\_



# اسلام قبول كرنا

### حضور نبی کریم مطفی این کے زیرسایہ پرورش یانا:

منقول ہے حضرت علی المرتضیٰ و النین ابھی کم س سے مکہ تکرمہ میں سخت قحط پڑا اور قریش بھی اس صورتحال سے شدید متاثر ہوئے۔ جناب ابوطالب چونکہ کثیر العیال سے لہٰذا ان کے لئے اپنے اہل وعیال کی پرورش میں شدید مشکلات پیدا ہو گئیں۔ اس موقع پرحضور نبی کریم ہے ہے گئیں۔ اس موقع پرحضور نبی کریم ہے ہے گئی نے اپنے چچا کے احسانات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے دوسرے چچا حضرت سیّدنا عباش و النین سے جو بنی ہاشم کے امراء میں شار ہوتے تھے فرمایا کہ آپ و النین کے بھائی ابوطالب کثیر العیال ہیں اور قحط کی وجہ سے لوگوں کا جو حال ہے وہ آپ و النین بھی بہتر جانے ہیں لہٰذا ہمیں ان کا بوجھ کم کرتے ہوئے ان کی مدد کرنی چاہئے۔ حضرت سیّدنا عباس و النین نے پوچھا ہم ان کرتے ہوئے ان کی مدد کرنی چاہئے۔ حضرت سیّدنا عباس و النین نے پوچھا ہم ان کی مدد کیسے کر سے ہیں؟ حضور نبی کریم ہے ایک کی مدد کیسے کر سے ہیں؟ حضور نبی کریم ہے ہے کی پرورش کی ذمہ داری لے لیں اور ایک بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری میں

https://archive·org/details/@madni\_library

الانتستاع الله المنتائج المنتا

لے لیتا ہوں اور یوں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ حضرت سیّدنا عباس وَالنَّیْنَ نے اس بات کو پہند کیا۔ پھر حضور نبی کریم میں ان کے دو بچوں کی پرورش کی پیشکش کی۔ جناب ابوطالب کے پاس گئے اور انہیں ان کے دو بچوں کی پرورش کی پیشکش کی۔ جناب ابوطالب نے کہاعقیل کوتم میرے پاس رہنے دو۔حضور نبی کریم میں پیشکش نے حضرت علی الرفظی و الفین کا ہاتھ تھام لیا جو جناب ابوطالب کے سب سے چھوٹے فرزند تھے علی الرفظی و افتین کا ہاتھ تھام لیا جو جناب ابوطالب کے سب سے چھوٹے فرزند تھے اور حضرت سیّدنا عباس و الفین نے حضرت جعفر طیار و الفین کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا ئی ۔ پھر جب حضور نبی کریم میں ہوئی ہوئی کہا تھا ہے کہا اعلان کیا تو حضرت علی المرفظی و الفین کیا تو حضرت علی المرفظی و الفین کیا تو حضرت علی المرفظی و الفین کیا تو حضرت علی المرفظی میں کریم میں ہوئی کریم میں کریم میں کوئی کریم اور انہوں نے حضرت سیّدنا عباس طیار و الفین نے اس وقت اسلام قبول کرلیا اور انہوں نے حضرت سیّدنا عباس والفین نے اس وقت اسلام قبول نہ کہا تھا۔

### والدجناب ابوطالب سے مشورہ کرنے کا فیصلہ:

حضور نی کریم مضطح کے کی عمر مبارک چالیس برس ہوئی اور آپ مضطح کی عمر مبارک چالیس برس ہوئی اور آپ مضطح کی حصہ میں اکثر و بیشتر عبادت کی غرض سے غارِ حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور کئی کی دن وہاں مقیم رہتے تھے۔ پھر اللہ عز وجل نے حضرت جرائیل علیا بلا کو آپ مضطح کی دن وہاں مقیم ارتے تھے۔ اور آپ مشطح کی منصب رسالت پر فائز کیا گیا۔

مضرت علی الرضی مٹافی کے قبول اسلام کے قبول اسلام کے بارے میں کی روایات ملتی ہیں۔ آپ وہائی کی الرضی مشافی کے قبول اسلام کے بارے میں کی روایات ملتی حضور نبی کریم مضطح کے تیول اسلام کے متعلق ایک روایت ہے ہے کہ آپ وہائی نے جب حضور نبی کریم مضطح کے تیرسانے پرورش پار ہے تھے اس لئے آپ وہائی نے جب کہ آپ وہائی کی جب حضور نبی کریم مضطح کے تیرسانے پرورش پار ہے تھے اس لئے آپ وہائی کے تیرسانے کی دورش پار ہے تھے اس لئے آپ وہائی کی جب مصنوں کی کریم مضطح کی دورش میں مضخول

دیکھا تو حضور نبی کریم مضائی آہے دریافت کیا ہے سی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم مضائی آلے ا نے فرمایا ہم اللہ واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ رٹائٹ نے نے پوچھا ہے کسی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم مضائی آلے نے فرمایا۔

> "در دین النی ہے اور اللہ عزوجل نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لئے چنا ہے اور میں تمہیں اسی اللہ وحدۂ لاشریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔"

حضرت علی المرتضی و النظامی المرتضی و جب حضور نبی کریم مضیکیتی کی بات سی تو جیران ہوگئے اور پوچھا میں نے پہلے بھی اس دین کے بارے میں پی کھی بیل سنا اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے اس لئے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا جا ہتا ہوں؟ حضور نبی کریم مضیکی ہے فرمایا۔

'' علی (ڈاٹٹؤ) تہہیں اس کا حق حاصل ہے لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کئی اور مخص ہے نہ کرنا۔''

حضرت علی الرتفنی و الفیز نے حضور نبی کریم مضرکا ہے وعدہ کیا وہ اس بات
کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے چنا نچہ اس رات جب آپ و الفیز سونے کے لئے
لیٹے تو اس بات پرغور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ عز وجل نے آپ و الفیز کے قلب کو
روشن عطا فر مائی اور آپ و الفیز نے اپنے والد سے مشورہ کے بغیر اسکار وزحضور نبی
کریم مضرکا نم خدمت اقدس میں حاضر ہوکر عرض کیا جھے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور نبی
کریم مضرکا تھا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر عرض کیا جھے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور نبی
کریم مضرکا تھا تھا کہ واللہ کے دور الفیز کوکلمہ پڑھا یا اور آپ والفیز مشرف بداسلام ہوئے۔
والمد برزرگوارکی نصیحت:

حمترت على الرتفنى ولافن كے تبول اسلام كے بارے ميں ايك روايت بيہ

مجمی بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ شائن نے حضور نبی کریم مضائن ہے بیکہا کہ میں اینے والد بزرگوار ہے مشورہ کرنے کے بعد جواب دوں گا اور پھر آپ بنائنی ،حضور نی كريم مضيعًا كى خدمت سے اپنے والد بزرگوار كے ياس جانے كے لئے روانہ ہوئے تو راستے میں خیال آیا والد بزرگوار نے بیافیحت کی تھی کہ تہمیں محمد (منطق کی تیا) تحمی بھی بات کی دعوت دیں تو اہےضرور قبول کرنا اور ان کی نفی نہ کرنا چنانچہ آپ وللفظ فورأ يلنه اورحضورني كريم مطاعقاتا كى خدمت مين خاضر بوكر اسلام قبول كرليا كتب سير من منقول ب حضور نبي كريم مطيع التدائة اسلام مين عبادت کے لئے مکہ مرمہ کے نواح میں واقع ایک آبادی میں عبادت کی غرض سے تشریف لے جاتے۔ اس دوران حضرت علی المرتضى والفنظ بھی حضور نبی كريم مضاع المرتضى والفنظ بھی حضور نبی كريم مضاع المرتف موتے تھے۔ ایک دن حضور نی کریم مطابقاً اور آپ طالفظ عبادت میں مصروف تھے كرجناب ابوطالب، آب طافعة كوتلاش كرت ادهر آفكے۔ جناب ابوطالب نے جب بجنیج اور بینے کو اس طرح عبادت میں معروف دیکھا تو جیران ہوئے بیکی عبادت كررب بن انبول نے حضور ني كريم مطفقة سے يو چھا پيارے بينے! بدكيا ا ہے جوتم كررہے ہو؟ حضور ني كريم مطابقة للے فرمايا۔

"بچا! میمرے باپ ابراہیم علیئی کا دین ہے اور اللہ عزوجل نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بچا! آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں میں آپ کو اس دین کی دعوت دوں اور اس دعوت کو قبول کرنا آپ کا حق ہے آپ میری اس دعوت کو قبول فرما کیں . اور میری مدد کریں۔"

جناب ابوطالب في حضورني كريم مطيعية كى بات سفنے كے بعد كہا۔

# الناسة على الله الفي النافية كي فيصل المحال المحال

"بیارے بھتیج! تم درست کہتے ہولیکن میں اپنے آباؤ اجداد
کے دین کونہیں جھوڑ سکتا لیکن تم اس بات پر اطمینان رکھو کہ
جب تک میں زندہ ہوں تہہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔"
پھر جناب ابوطالب اپنے بیٹے حضرت علی المرتضٰی وَالْتُونُو کی جانب متوجہ
ہوئے جنہوں نے ابھی تک ان سے اپنے قبولِ اسلام کو چھپا رکھا تھا ان کومخاطب
کرتے ہوئے کہا۔

''علی (ﷺ )! اے میرے فرزند! تمہیں انہوں نے راوحق کی دعوت دی ہے تم ان کے ساتھ رہو اور ان کی خدمت کو اپنا شعار بنا لو، ان کا دامن مضوطی سے تھامے رکھنا کیونکہ یہ جو بات بھی تم ہے کہیں گے وہ نیکی اور بھلائی کی بات ہوگ۔'' بات بھی تم ہے کہیں گے وہ نیکی اور بھلائی کی بات ہوگ۔'' حضرت علی المرتضٰی مالٹنیڈ نے جب والد ہزرگوار کی بات سنی تو آپ والٹنیڈ کو اطمینان ہوگیا اور جس بات کا خدشہ تھا وہ دور ہوگیا۔ اب آپ والٹنیڈ مزید کھل کر حضور نبی کریم میلئیڈ کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنے گئے۔ حضور نبی کریم میلئیڈ کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنے گئے۔ اسلام قبول کرنے والے او لین لوگوں میں سے بیں :

حفرت علی الرتفنی و النونی و النونی کریم مین کویلی وی بروز پیر نازل ہوئی اور حفرت الویعلی و النونی علی الرتفنی و النونی کریم مین کویم مین کویم کی بروز پیر نازل ہوئی اور حفرت علی الرتفنی و النونی و النونی و النونی کریم مین کر اسلام میں داخل ہوئے۔
علی الرتفنی و النونی کی کویلی کی النونی کرتے ہیں امام اعظم حضرت امام النونی مین کو تو النونی کو تو النونی کی حدیث سے ابو صنیفہ و مین کی قدیث کی حدیث سے ابو صنیفہ و کی کا تول میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر صدیق و النونی نے قبول کی تصدیق میں موتی ہے مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر صدیق و النونی نے قبول

# المنت على المنتائج في المنتائج كي فيصل المنتائج المنتائج

کیا، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام ام المومنین حضرت سیّدہ خدیجہ طالبیّنا نے قبول کیا۔
کیا جبکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی المرتضی طالبیّن نے قبول کیا۔
حضرت علی المرتضٰی را النی نے ایک روایت کے مطابق دی بری کی عمر اور
ایک روایت کے مطابق نو بری کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ را النی اور دیگر حضور نبی کریم مطابق نو بری کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ را النی اور دیگر معاشرتی برائیوں سے دوررہے۔
معاشرتی برائیوں سے دوررہے۔

### حضور ني كريم طفي الله كل قريش كودعوت اسلام:

> "(اے محبوب مطفی کی اینے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیئے۔"

حضور نبی کریم مطابق کوہِ صفا کی چوٹی پر چڑھ کرانی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ مطابق کوہِ صفا فرمایا۔

> "اے میری قوم! اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک تشکر موجود ہے اور تم برحملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرلو گے؟"

#### Click For More Books

1 Awais Sultar

## 

قریش نے یک زبان ہوکر کہا۔

''ہاں! ہم اس بات کا یقین کر لیں سے کیونکہ ہم نے مہیں صادق اور امین پایا ہے۔''

حضور نبی کریم مضاعیاً نے قریش کی بات سی تو فرمایا۔

"میں تہیں اللہ عزوجل کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت

حق دیتا ہوں اگرتم لوگ ایمان لے آئے تو فلاح پاؤ کے اور

اگرایمان نه لائے تو عذاب الی تم پر تازل ہوگا۔''

مؤرخین لکھتے ہیں حضور نبی کریم مطابقاتم کی بات سن کر تمام قریش طیش

میں آ مے اور آپ مضافی ایک چیا ابولہب لوگوں کو بعر کا کروہاں سے لے گیا۔

حضور نبي كريم مضيّعيّم كي مدد كا فيصله:

حضور نبی کریم مطابع آخریش کو بوں واپس لوٹے دیکھا تو حضرت علی
المرتضی دائش جواس وقت حضور نبی کریم مطابع آخراہ شھان سے فرمایا۔
المرتضی دائش جواس وقت حضور نبی کریم مطابع آخراہ شھان سے فرمایا۔
''ابولہب نے جلدی کی اور تم ایک دعوت کا انتظام کروجس
میں تم بنی عبدالمطلب کو دعوت طعام دو۔''

حضرت علی الرتضی و النظری نے حضور نبی کریم مطفی آنے فرمان پر ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا جس میں تمام بنی عبدالمطلب کو مدعو کیا گیا۔ اس دعوت طعام میں حضرت سیّدنا عباس و کا النظام بنی حضرت سیّدنا عباس و کا النظام الب الوطالب الوطالب نے محضرت سیّدنا عباس و کا الله کے علاوہ جناب الوطالب اور الولہب نے بھی شرکت کی۔

روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم مین کا اس دعوت طعام کے بعد بنی عبدالمطلب کونیاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

''اے بی عبد المطلب! تمہارے پاس اہل عرب ہے کوئی بھی ایسا شخص آج تک نہیں آیا ہوگا جو مجھ ہے بہتر کسی چیزی تہہیں دعوت دے اور میں رب تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ عزوجل کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ عزوجل نے بچھے منصب نبوت پر فائز کیا ہے۔ ایک دن ہمیں موت آن لے گی اور مرنے کے بعد ہمیں ایک مرتبہ پھر زندہ کیا جائے گا۔ پھر ہمارے اعمال کا حساب ہوگا اور نیکی کا بدلہ نیکی جبکہ برائی کے بدلہ میں عذابِ فداوندی مقدر ہوگا۔ ہے جبکہ برائی کے بدلہ میں عذابِ فداوندی مقدر ہوگا۔ تمہاری حمایت اور مدد کی ضرورت ہے تم میں سے جو بھی میری مدد کے لئے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا پس تم میں سے جو بھی میری مدد کے لئے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا پس تم میں سے کون میری اس دعوت کو قبول کرے؟''

مؤرخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی الرتضلی ولی نظام کا بیہ فیصلہ آپ والان کے

روشن متنقبل کی دلیل تھا اور آپ را النیز کے جواب میں حضور نبی کریم مضافیر آنے جو الفاظ کہا ان سے آپ را النیز کے فضائل و مناقب بھی ظاہر ہوتے ہیں اور حضور نبی کریم مضافیز کے فضائل و مناقب بھی ظاہر ہوتا ہے۔حضور نبی کریم مضافیز کے نزویک آپ را النیز کا مقام و مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔حضور نبی کریم مضافیز کے نزویک آپ را النیز کے مقام داند کی مصافیز کا مقام و مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔حضور نبی کریم مضافیز کے نزویک آپ را النیز کا مقام و مرتبہ بھی طاہر ہوتا ہے۔حضور نبی کریم مضافیز کے نزویک آپ را النیز کا مقام و مرتبہ بھی طاہر ہوتا ہے۔حضور نبی کریم مضافیز کے نزویک آپ را النیز کے اللہ کا مقام و مرتبہ بھی طاہر ہوتا ہے۔حضور نبی کریم مضافیز کے اللہ کا مقام دور نبی کریم مضافیز کا مقام دور نبی کریم مضافیز کے نزویک آپ دائی کے نزویک آپ دور ما ایا۔

"اے علی (طالفیز)! تو میرا بھائی اور وارث ہے۔"

مؤرضین لکھتے ہیں ابولہب نے حضرت علی المرتضی و النظیہ کے اس فیلے پر آپ والنظیہ کا مستحر اڑایا اور آپ والنظیہ کی جسمانی کمروری پر شدید تقید کی مگر وہ آپ والنظیہ کی روحانی قوت کا ادراک ندر کھتا تھا اور مستقبل میں آپ والنظیہ کو ملنے والے مقام ومرتبہ سے نابلد تھا۔

اعلانِ نبوت کے چوتھے برس حضور نبی کریم مطابقیۃ نے سورہ المجر کے نازل ہونے کے بعد علی الاعلان تبلیخ اسلام شروع کی تو مشرکین مکہ نے آپ مطابقیۃ اور نومسلموں کے خلاف ظلم وستم کا بازارگرم کر دیا۔ مسلمانوں کوظلم وستم کا نشانہ بنانے والوں میں ابولہب اور ابوجہل سرفہرست سے جن کی اسلام دشنی کی بدولت آپ مطابقیۃ اور صحابہ کرام فرکھیۃ طرح طرح کی اذبیتیں برداشت کرنے پر مجود ہوگئے۔ حضرت علی الرتفنی والی نی فرائی نے آپ مطابقیۃ سے کئے گئے وعدہ کو پورا کیا اور ہر مشکل گھڑی میں آپ مطابقیۃ کے قدم بہ قدم رہے اور مشرکین مکہ کے مظالم کو برداشت کرتے رہے۔

O\_\_\_O



### دوسراباب:

# ہجرت اور مدنی زندگی کے اہم فیصلے

ہجرت مدینہ، دختر رسول اللہ مطابق اللہ سے نکاح،
غزوات میں شمولیت، نقیب اسلام، مدنی زندگی کے اہم
واقعات، حضور نبی کریم مطابق کا بطا ہری وصال،
حیات رسول اللہ مطابق کا میں فقہی واجتہا دی فیلے

O\_\_\_O



ہے اس کی ذات میں مرکوز عصمت تخلیق ابوالائمہ بھی علی والنفؤ البغؤ ابوالائمہ بھی علی والنفؤ ابور ابور اب و شرف یاب ہی علی والنفؤ ابور اب و شرف یاب ہی علی والنفؤ کے دازدار حرا و مبللہ بھی علی والنفؤ

https://archive·org/details/@madni\_library



## للجرت مدينه

مشرکین مکہ کے ظلم وستم حد سے تجاوز کر چکے تھے گر پھر بھی وہ حضور نبی کریم میں ہیں اور حابہ کرام دی آئیز کے حوصلوں کو بست نہ کر سکے۔ اس دوران جج کے ایام میں بیڑب جو کہ مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا وہاں سے پھے لوگوں کا قافلہ مکہ مکرمہ آیا۔ حضور نبی کریم میں ہیں نام میں داخل ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم وستم میں بے بناہ اضافہ ہو گیا تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم وستم میں بے بناہ اضافہ ہو گیا تو سانبوی میں حضور نبی کریم میں ہے ہو گئے آنے صحابہ کرام دی آئیز کے ایک گروہ کو رینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا تھم دیا۔ پھر جب پہلا گروہ کا میا بی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنے گیا تو تمام صحابہ کرام دی گئیز کے دیا تہ جرت کرنا شروع ہوگئے۔

حضرت عروہ ولائن سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے مہاجرین ہیں سے چندلوگ واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے اور اس دوراان مکہ مکرمہ میں بھی بے شارلوگ مسلمان ہو چکے تھے جبکہ مدینہ منوزہ کے بھی بے شار لوگ مسلمان ہو چکے تھے جبکہ مدینہ منوزہ کے بھی بے شار لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ قریش نے مسلمانوں پرمظالم کی انتہاء کر دی اور وہ مدینہ منورہ سے آنے والوں کو بھی تھک کرنے گئے۔ اس دوران مدینہ منورہ کے ستر نقیب جو مسلمانوں کے مردار تھے انہوں نے جج کے ایام میں حضور نبی کریم سے بھی ہیں۔

کی جے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے اور انہوں نے عہد کیا آپ مضطح آبا آپ مضطح آبا آب مضطح آبا جو بھی صحابہ کرام رفی آبا ہم بینے مدیدہ منورہ آئیں گے ہم ان کی معاونت کریں گے اور اپنی جان ان پر نجھاور کریں گے۔ پھر اللہ عز وجل کا تھم آن پہنچا اور آب دوران قریش کے ظلم وستم میں بھی بے بناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ۱۳ نبوی میں حضور نبی کریم مضطح کے ظلم وستم میں بھی ہے بناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ۱۳ نبوی میں حضور نبی کریم مضطح کے اور یہ صحابہ کرام رفی آبی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم مضطح کے تھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم مضطح کے کہ قافلہ کا میابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم مضطح کے کم موانہ کرام رفی آبی کی ایک بوری تعداد ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے گیا۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم مطبق آئے ہجرت کے متعلق صحابہ کرام مطبق آئے ہجرت کے متعلق صحابہ کرام من آئیم کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہارا دار ہجرت و کھایا گیا ہے جو تھجوروں والا شہر ہے۔

حضّور نبی کریم مضطَّقَاتُم کی ہجرت کے متعلق حضرت علی المرتضی والفیٰ جنہیں آب مضطَّقَاتُم نے ایک میں المرتضی والفیٰ جنہیں آب مضطَّقَاتُم نے ایک و آب مضطَّقَاتُم نے ایک و عیال کے علاوہ کوئی نہ جانیا تھا کہ آب مضطَّقَاتُم ہجرت کرنے والے ہیں۔ عیال کے علاوہ کوئی نہ جانیا تھا کہ آب مضطَّقاً ہجرت کرنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم مضطَّقاتُم ہجب گھرے نکلنے لگے تو آپ مضطَّقاتُم نے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا۔

"تو مجھے اور اللہ کو بے حدمحبوب ہے گریہاں کے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا ہے اگر میں مجبور نہ ہوتا تو یہاں سے ہرگز نہ جاتا۔"

مؤرخین لکھتے ہیں جے کے دنوں میں یٹرب جو کہ مدینه منورہ کا بہلا نام تھا

https://archive·org/details/@madni\_library

وہاں سے پچھالوگوں کا قافلہ مکہ کرمہ آیا۔حضور نبی کریم مطفی کا نے آئیس دعوت حق دی تو انہوں نے لیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوگئے۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم وستم میں بے بناہ اضافہ ہوگیا تو ۱۳ نبوی میں حضور نبی کریم مطفی کا نے صحابہ کرام بی ایک گروہ کو مدینہ منورہ کی جانب جرت کرنے کا تھم دیا۔ پھر جب بہا گروہ کا میابی کے ساتھ مدینہ منورہ بینج گیا تو تمام صحابہ کرام بی گئی گروہ درگروہ بہا گروہ کر کروہ درگروہ کی بالے گروہ کا میابی کے ساتھ مدینہ منورہ بینج گیا تو تمام صحابہ کرام بی گئی گروہ درگروہ کی بہا گروہ کا میابی کے ساتھ مدینہ منورہ بینج گیا تو تمام صحابہ کرام بی گئی گروہ درگروہ

بستر رسول الله عضي ويتاري لينف كا فيصله:

مدینه منوره کی جانب ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔

حضورنى كريم مطيئة لمناح أبكرام وكأنتن كومدينه منوره كى جانب بجرت كا تكم دينے ہوئے فرمايا الله عزوجل نے وہال تمہارے لئے بھائی اور امن والے تھر بنائے ہیں۔ آپ مطابع کا تھم ملتے ہی صحابہ کرام دی کھٹنے نے مدینه منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع کردی۔ آپ مضائق لم نے ابھی تک ہجرت نہ کی تھی اور آپ مضے کا اللہ عزوجل کی جانب ہے وی کے انتظار میں تھے۔حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت على الرئضني وللفيئؤ سميت چند صحابه كرام ويُأفِينُم بي مكه مكرمه ميں باقي ره سيَّح تھے۔حضرت ابو بکر صدیق والنيز انے آپ مين بلائات ہے جمرت كى اجازت طلب كى تو آب من الله المن الله الله على الله الله الله عن الله عزوجل في تمهار الله كولى نيك بهم سفرلكها مور يعرجب علم الني آن يبنجا تو آب مضيعيَّة في حضرت على الرتضى طِلْعُنْ كُواسِينَ بِستر يركنايا اور خود حضرت ابوبكر صديق طِلْعُنْ بَحَ كَمُر تشريف كے كئے ۔ مشركين مكه نے اس رات آپ مضي ينظ كوشهيد كرنے كا اراده كر ركھا تھا اور آب مطاع النا كان كاس اراده سي قبل بي كمريان كال كئ تصد حضرت على المرتضلي مِثْلِيْعَنُهُ جانبة تنهج كه وه حضور نبي كريم يشفي وَلَيْ كے بسترير

آرام فرما رہے ہیں اور اس وقت ہے بستر موت کا بستر ہے مگر آپ طالفو کے اپنی جان کی پرواہ کئے بغیر حضور نبی کریم مضائق کے فرمان پر عمل کیا اور بے نیاز ہوکر اس بستر پر لیٹے رہے۔

روایات میں آتا ہے مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ حضور نبی کریم مضائیۃ نے مسلمانوں کے لئے ایک محفوظ پناہ گاہ مدینہ منورہ کی صورت میں ڈھونڈ لی ہے تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا جس میں تمام قبائل کا ایک ایک آدمی حضور نبی کریم مضائیۃ ایک منصوبہ بنایا جس میں تمام قبائل کا ایک ایک آدمی حضور نبی کریم مضائیۃ ایک اور کر کے انہیں مشہید کر دیں۔حضور نبی کریم مضائیۃ کو بذریعہ وہی مشرکین مکہ کے ناپاک ادادوں کی شہید کر دیں۔حضور نبی کریم مضائیۃ کے بذریعہ وہی مشرکین مکہ کے ناپاک ادادوں کی خبر ہوگی۔حضور نبی کریم مضائیۃ نے حضرت علی الرتضی مالیۃ کو اپنے بستر پرلٹایا اور انہیں عکم دیا کہ وہ صبح ہوتے ہی لوگوں کی وہ امانتیں جوحضور نبی کریم مضائیۃ کے پاس موجود تھیں وہ متعلقہ لوگوں کو واپس کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچیں۔حضور نبی کریم مضائیۃ کے پاس موجود تھیں وہ متعلقہ لوگوں کو واپس کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچیں۔حضور نبی

"علی (والنونو)! مجھے ہجرت کا تھم ہوگیا اور میں ابو بر (والنونو)
کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پال
لوگوں کی جوامانتیں ہیں وہ میں تمہارے سپر دکرتا ہوں تم ان
امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے
قبل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قبل کرنے کا
تاپاک ارادہ رکھتے ہیں۔ تم میری یہ چا در اوڑھ لو اور میرے
بستر پرلیٹ جاؤ۔"

حضرت على المرتضى والنفيز، حضور نبي كريم مضيّعيّة كفر مان كے مطابق بستر

# المنت على المنتاخ المالية والمنتاخ المنتاخ الم

پر لیٹ گئے اور چا در اوڑھ لی۔مشرکین مکہ نے رات بھر حضور نبی کریم میں ہے گھر کا محاصرہ جاری رکھالیکن مجم ہوتے ہی انہیں خبر ہوئی کہ ان کا منصوبہ نا کام ہو چکا اور حضور نبی کریم میں میں وقت مکہ مکر مہ سے باہر جا چکے ہیں۔

ایک روایت بیر بھی ہے کہ حضور نبی کریم سے بھرے کے حضور نبی کریم سے بہر براٹایا اور خود سورہ کیا بین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور منھی بھرمٹی لے کر ان کفار کے منہ پر ماری جس سے ان کی آبھیں اندھی ہو گئیں اور وہ حضور نبی کریم سے بھتے کہ کہ ہوئی کہ ایک میں اور وہ حضور نبی کریم سے بھتے کہ اس کی میں کامیاب ہو گئے۔ مشرکین مکہ مخضور نبی کریم سے بھتے کہ انظار کرتے رہے یہاں تک کہ ایک شخص نے ان کوآ کر اطلاع دی کہ تم جن کا انتظار کر رہے ہووہ مکہ مکرمہ سے جا چے ہیں۔ مشرکین کی اس جماعت میں سے ایک انتظار کر رہے ہووہ مکہ مکرمہ سے جا چے ہیں۔ مشرکین کی اس جماعت میں سے ایک انتظار کر رہے ہووہ مکہ مکرمہ ہے جا چے ہیں۔ مشرکین کی اس جماعت میں سے ایک انتظار کر رہے ہووہ کہ کر رہے اندر داخل ہو کر سوئے ہوئے کے اوپر سے چادر اتاری تو بیایا۔ جب انہوں نے اندر داخل ہو کر سوئے ہوئے۔ انہوں نے بو چھا کہ حضور نبی کریم سے بھرت علی الرتضی رہائیڈ کو دیم کر کر پریثان ہو گئے۔ انہوں نے بو چھا کہ حضور نبی کریم سے بھرت کی الربین؟ آب رہائیڈ نے فرمایا۔

"میں یہاں لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لئے موجود ہوں حضور نبی کریم الم النقی کی گرانی تم کر رہے تھے اس لئے متمہیں معلوم ہوتا جا ہے کہ وہ کہاں ہیں؟"

مشرکین مکہ نے جب حضرت علی المرتضی طالفیٰ کا جواب سنا تو وہ شرمندہ ہوکر واپس جلے سے۔

حضرت علی الرتضلی طالعُن نے حضور نبی کریم مطابق کے مطابق صبح

ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں والیس کیں اور خود مدینہ منورہ کی جانب سفر ہجرت شروع کردیا۔ قبا کے مقام پر آپ بڑائٹی بھی حضور نبی کریم سے بھڑنے کے گھر میں حضور نبی کریم سے بھڑنے کے گھر میں حضور نبی کریم سے بھڑنے کے گھر میں قام کیا۔ حضور نبی کریم سے بھڑنے کے خورت کلاؤم بن البدم بڑائٹی سے زمین خریدی اور اس پر ایک معجد کی بنیا در کھی جے مجد قبا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت علی الرتضی اس پر ایک معجد کی بنیا در کھی جے مجد قبا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت علی الرتضی بڑائٹی اور دیگر صحابہ کرام بڑائٹی نے اس معجد کی تغییر میں حضور نبی کریم سے بھڑا کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ قبا میں پہلی مرتبہ نماز جمعہ با جماعت اداکی گئی جس میں سو کے قریب بشانہ حصہ لیا۔ قبا میں پہلی مرتبہ نماز جمعہ با جماعت اداکی گئی جس میں سو کے قریب مصابہ کرام بڑائٹی می نے شمولیت فرمائی۔ قبا میں حضور نبی کریم سے بھڑا کا قیام قریباً پندرہ محابہ کرام بڑائٹی می نے شمولیت فرمائی۔ قبا میں حضور نبی کریم سے بھڑا کا قیام قریباً پندرہ دوزتک رہا۔

## تم د نیا اور آخرنت میں میرے بھائی ہو:

مدینه منوره بینچنے کے بعد حضور نبی کریم مضطر کیا ہے۔ رشتہ اخوت کی بنیاد رکھی اور حضرت علی الرتضلی مٹائٹیؤ کواپنا بھائی بنایا۔ رشتہ اخوت کی بنیاد رکھی اور حضرت علی الرتضلی مٹائٹیؤ کواپنا بھائی بنایا۔

" بارسول الله مطابع المستنظم ألب مطابع المستنظم الله المستنظم ال

حضور نبی کریم مطایکتالے نے فرمایا۔

''اے علی (طالفیز)!تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی آبو۔''

Click For More Books

M Awais Sultan

https://archive·org/details/@madni\_library

## الانتستاع الله يقنى الماتن المعلى الماتن المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى

### مسجد نبوي مضايقه كالغمير مين شموليت:

حضور نبي كريم مضيعية إن مدينه منورة يين حضرت ابوابوب انصاري والتنظ کے گھر قیام کیا۔حفرت ابوایوب انصاری دالٹنے کے گھر کے سامنے بنو مالک بن نجار کے ایک محلہ کے میدان میں جہال حضور نبی کریم مطاع اللہ کی او منی قصویٰ بیٹھی تھی آب مطابع کھنے اس میدان کے متعلق دریافت کیا کہ بیرجگہ کس کی ملکیت ہے۔ آپ مشائقۂ کو بتایا گیا کہ بیددو کم س بھائیوں مہل اور سہیل کی جگہ ہے اور ان کے سر پرست مدیندمنورہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت اسعد بن زرارہ ملائن میں۔ آپ مطابق اس جگر پرمسجد کی تغییر کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت مہل اور حضرت منہیل میکافیئن نے وہ جگہ فی سبیل اللہ دین جاہی مگر حضور نبی کریم خریداری کے معاملہ پر بات کی۔حضرت ابوبرصدیق طالفظ نے آپ مطابقا کی خواہش پرمسجد نبوی مطفظ تھا کے لئے زمین خرید نے کا فیصلہ کرلیا اور پھر دس ہزاز درہم كے عوض وہ زمين خريد كى مسجد نبوى مطابعيّة كى تقمير ميں حضرت على المرتضلي والنيز بھي ويكرمحابه كرام مِعَ فَيَنْ كَ شانه بشانه حصه ليا اور ديواروں كى چنائى كے لئے اينش اٹھا کرلاتے رہے۔ آپ دلی تنظی اینٹیں اٹھاتے اور ذیل کامصر تدیر ہےتے تھے۔ "مسجد کی تغمیر میں جو حصہ لیتا ہے خواہ وہ کھڑا ہو کر تغمیر مسجد میں شمولیت اختیار کرے خواہ بیٹھ کر تغییر مسجد میں شمولیت اختیار کرے اور جونغمیرمسجد میں خاک آلود ہونے سے گھبرائے وہ دونوں برابرنہیں ہو <del>سکتے'</del>'

O\_\_\_O

# وختر رسول الله طفي عليهم سع نكاح

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم مضيطاً کی لاؤلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الز ہرافی فی اسے نکاح کے لئے حضرت ابو برصدیق اور حضرت عمر فاروق شَيَّاتُنَمْ نِي حَضُور نِي كريم مِنْ يَعْ يَعْ بِيغَام بَعِيجا مَكر حضور نبي كريم مِنْ يَعَالَم أَن وونول صحابہ کرام بنی فینم کو یہی جواب دیا کہ مجھے تھم الی کا انتظار ہے۔ ایک ون حضرت ابوبكرصدين اورحضرت عمر فاروق منئ أنثئ محو كفتكو تتصاور كفتكو كالموضوع تعاكمهم سمیت بے شارشرفاء نے حضور نبی کریم مضفیکیاً کی دختر نیک اختر حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرا ذائغ اسے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے لیکن ہم میں سے سی کواس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا ایک علی (اللفظ) رہ سے ہیں مگر وہ اپنی منگدی کی وجہ سے خاموش ہیں ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی جاہئے تا کہ وہ حضور نبی کریم مطابع اللہ ا حضرت سيده فاطمه الزبران اللين التعني الماح كى خوابش كرسكيل جناني آب والفن اور حضرت عمر فاروق طالفنظ ،حضرت على المرتضلي طالفنظ كم محرتشريف لے محتے تو پينة چلا حضرت على المرتضى والنيز اس وقت ايك دوست كے باغ كو يانى دينے كے لئے محت ، ہوئے تھے۔ جب بیرحضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت علی الرتضیٰ مالٹنیز کو اس بات یر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم مطاع کا سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ · مانگیں انہیں یفین ہے حضور نبی کریم مطابقاتم ان کی جانثاری اور شرافت کی بناء پر

# المناسر على المناع المن

انہیں اپنی وختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔

حضرت على المرتضى والنفذ نے حضور نبی کریم مضائقاتی خدمت میں حاضر ہو كرحضور نبي كريم مطيع والمست حضرت سيده فاطمه الزبرا فالفينات نكاح كي خوابش كا اظہار کیا۔حضور نبی کریم مضاعظ انے اسے قبول فرما لیا اور آپ رظافظ ہے دریافت فرمایا تمہارے پاس مہر دینے کے لئے کیا ہے؟ آپ رٹائٹیڈ نے عرض کیا اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔حضور نبی کریم مضاعظامے فرمایاتم جاؤ اور اپنی زرہ فروخت کر دواور اس سے جورقم ملے وہ لے کرمیرے پاس آ جاتا۔ آپ رہائن نے زرہ لی اور مدیند منورہ کے بازار میں طلے کئے۔ آپ طالفنا ا بی زرہ لے کر بازار میں کھڑے تصحصرت عثان غنی طالفیٰ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ والفن سے بہال کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ والفن نے بتایا میں یہاں اپنی زرہ فروخت کرنے کے لئے کھڑا ہوں۔حضرت عثان غنی مٹائٹۂ نے وہ زرہ چارسو درہم میں خرید لی اور پھر وہ زرہ آپ طالفظ کو تحفظ دے دی۔ آپ ملافظ نے واپس جا کرتمام ماجراحضور نبی کریم مطفظ کاٹے گوش گزار کیا۔حضور نی کریم مطابع النے خطرت عثان غنی ڈاٹٹنؤ کا بیرایٹار دیکھے کر ان کے حق میں دعائے خیر فر مائی اور زرہ کی رقم حصرت ابو بکر صدیق طالفن کودیتے ہوئے فرمایا وہ اس سے حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤا فی شکے لئے ضروری اشیاء خرید لائیں۔حضرت ابو بمر صدیق دلافن جب تمام اشیاءخرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم مطفیکیا نے خود آپ وللفيظ اور حضرت سيده فاطمه الزهرا ذافع كا تكاح يره هايا

حفرت انس بن ما لک رائفۂ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم مشایکا نے حضرت علی المرتضی والفۂ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ مشایکا کی ہے۔ مشایکا کہ نہا کہ مشایکا کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ مشایکا کی ہے۔

وہ کیفیت طاری ہوگئی جونزول وی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر پچھ دیر بعد آپ مطابط الم نے فرمایا۔

"الله عزوجل نے مجھے بذربعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی اللہ علی دائیں اپنی اللہ علی دائیں سے لا ولی میں دائی میں اللہ کا دائے میں دائی میں اللہ کا دائے میں دائی میں میں دائی میں دائے میں دائی میں دائے میں دائے

پر حضور نبی کریم مضیقیم نے مجھے تھم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دو کہ وہ مسجد نبوی مضیقیم میں تشریف لا کیں چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی مضیقیم میں تشریف اور حضور نبی کریم مضیقیم نے اپنی وختر ایک کثیر تعداد مسجد نبوی مضیقیم میں تشریف اور حضور نبی کریم مضیقیم نے اپنی وختر نبیک اختر حضرت علی الرتضلی واللیم سے نیک اختر حضرت علی الرتضلی واللیم سے کردیا۔

روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤی کی رحصتی غزوہ بدر کے بعد بعنی نکاح کے قریباً سات یا آٹھ ماہ بعد ہوئی۔حضور نبی کریم مطابقاً ان کے بعد بعنی نکاح کے قریباً سات یا آٹھ ماہ بعد ہوئی۔حضور نبی کریم مطابقاً ان حضرت علی الرتضلی مطابقاً سے فرمایا وہ تمام مہاجرین وانصار کواپنے ولیمہ میں شرکت کی دعوت دیں۔

حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فی خصتی کے بعد حضور نبی کریم مطابقہ کا دعتی کے بعد حضور نبی کریم مطابقہ کا حضرت معلی المرتضی ملائقہ کے گھر تشریف لے محکے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فی المرتفی سے فرمایا۔

# المنتسر على المنتفي المنتفر المنتفر كل المنتفر المنتفر كل المنتفر

"اے فاطمہ (طلعیہ)! میں نے تمہارا نکاح خاندان کے سب سے بہتر مخص سے کی ہے۔"

پھر حضور نبی کریم مضطر اللہ دونوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا۔
''البی! ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا در انہیں ان کی اولا دکی
برکت عطا فرمانا اور ان کوخوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمتیں
نازل فرمانا اور ان کی اولا دکوتر تی اور یا کیزگی عطا فرمانا۔''

حضرت عبداللہ بن عباس فرائن سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم مطابقہ ہے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرافہ فرائن کا نکاح حضرت علی المرتضی والنفی سے کیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرافہ فرائن کے عرض کیا کہ آپ مطابقہ نے میر انکاح اس محض کے ساتھ کر دیا جس کے باس نہ مال ہے نہ گھر؟ اس پر آپ مطابقہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرافہ النفی اسے فرمایا۔

"اے فاطمہ (خلی خیا)! میں نے تیرا نکاح ایسے خص سے کیا جو مسلمانوں میں علم وفضل کے لحاظ سے سب سے دانا اور بہترین مسلمانوں میں علم وفضل کے لحاظ سے سب سے دانا اور بہترین ہے۔''

حضرت اساء بنت عمیس و الفیا سے منقول ہے فرماتی ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا و الفیا رخصت ہوکر حضرت علی الرتضی و الفیا کے گر تشریف لائیں تو اس وقت حضرت علی الرتضی و الفیا کے عمر میں بستر تو اس وقت حضرت علی المرتضی و الفیا کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ و الفیا کے گھر میں بستر کی جگہ رمیت بچھائی گئی تھی اور مجود کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکمیہ موجود تھا۔ گھر میں ایک گھڑا یانی کا تھا آور ایک برتن جس سے پانی بیا جا سکے حضور نبی کریم مضر کیا ہے اہل ایک گھڑا یانی کا تھا آور ایک برتن جس سے پانی بیا جا سکے حضور نبی کریم مضر کھا اور ایک برتن جس سے پانی بیا جا سکے حضور نبی کریم مضر کھا اور ایک برتن جس سے پانی بیا جا سکے حضور نبی کریم مضر کھا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک برتن جس سے پانی بیا جا سکے دعفور نبی کریم مضر کیا ہاں کہ جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں تم اپنے اہل

حضرت على المرتضى والنفية كاجب خاتون جنت حضرت سيّده فاطمه الزهرا والنفية سيّده فاطمه الزهرا والنفية سيده والنفية كاعمر مبارك قريباً اكبس برس تقى جبكه حضرت سيّده فاطمه الزهرا والنفية كاعمر مبارك قريباً بندره برس تقى -

حضور نبی کریم مضایکا کی ہمسائیگی کا شرف:

حضرت علی الرتضی کا گر حضور نبی کریم مضطح الله کی سے بچھ فاصلہ پر واقع تھا چونکہ حضور نبی کریم مضطح کا کو اپنی لاڈلی صاحبر ادی سے بے بناہ محبت تھی اس لئے ایک دن حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا ہوا ہوائے اسے فرمایا بیٹا! میرا دل چاہتا ہے متہیں اپنے نزدیک بلوالوں۔حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا فرائے کی ابا جان! حضرت حارث والنظ بن نعمان کے کئی مکانات آپ مطابح کے مکان کے قرب و جوار میں موجود ہوں اگر ان سے کہا جائے تو وہ کوئی مکان خالی کردیں گے۔حضور بی کریم مطابح بن کو اپنے بہت سے بی کریم مطابح بن کو اپنے بہت سے

https://archive.org/details/@madni\_library

الانتستاع الله الفي الماني الماني

مکانات دیے ہیں اس لئے اس سے کہتے ہوئے بجیب لگتا ہے۔ حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرافی بیٹا اس واقعہ کے بعد خاموش ہو گئیں۔ بچھ روز بعد جب حضرت حارثہ رہی بیٹا بن نعمان کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضور نبی کریم مضیقیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم مضیقیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم مضیقیا کے مکان سے مصل اپنا ایک مکان آپ مشیقیا کی خدمت میں بیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یارسول الله مضیقیا میرے ماں باپ خدمت میں بیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یارسول الله مضیقیا میرے ماں باپ آنیس جیسے جا ہیں استعال میں لا سکتے ہیں میرے نزدیک آپ مشیقیا اور آپ مشیقیا اور آپ مشیقیا اور آپ مشیقیا کی ملکت ہیں آپ مشیقیا اور آپ مشیقیا کی ملکت ہیں الرفضی کے گھر والے ہر شے سے مقدم ہیں۔ حضور نبی کریم مضیقیا نے حضرت علی الرفضی کی ملکت میں میں منتقل ہوجا کیں۔ از دوا جی زندگی:

کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ طالفیٰ کو دختر رسول اللہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طالفیٰ سے بے پناہ محبت تھی اور دونوں کے مابین زبردست دینی ہم آ ہنگی پائی جاتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی بات کو بجھتے تھے اس لئے مشکل حالات میں بھی دونوں کے درمیان بھی کوئی لڑائی یا ناچاتی کی بات نہ ہوئی۔

حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤالی نہایت ہی صابر وشاکر تھیں۔ آپ ڈوالی کا کو گفتگو کا انداز حضور نبی کریم مضور کی مضابہ تھا اور آپ ڈوالی ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھیں۔ آپ ڈوالی ایپ کھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ بہترین نمونہ تھیں۔ آپ ڈوالی کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پڑجاتے تھے۔ گھر میں چکی پیستے بیستے آپ ڈوالی کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پڑجاتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دیتیں 'کپڑے دھوتیں اور اس کے علاوہ رضائے الی کے لئے بنج وقت نمازوں کی پابندی اور تسبیحات کے لئے بھی وقت نکالتی تھیں۔ حضرت علی الرتضیٰی مرتبہ جھی ہے۔

ر النفظ کے گھریلو حالات چونکہ اتنے اچھے نہ تھے اس لئے اکثر و بیشتر گھر میں فاقہ ہوتا۔ اگر حضرت علی المرتضی ر النفظ کو مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا انظام ہو جاتا۔ آپ رہ النفظ نے بھی حضرت علی المرتضی ر النفظ سے بے جافر مائشیں نہ کیس اور نہ ہی بھی المرتضی ر النفظ سے بے جافر مائشیں نہ کیس اور نہ ہی بھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے کا شکوہ کیا۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤاتی اور حضرت علی الرتضیٰ و النی آئے ہم آپ و النی النی الرتضیٰ و النی آئے ہم آپ و النی آئے ہم آپ و النی النی ایک درہم ملا۔ آپ و النی النی ایک درہم ملا۔ آپ و النی ایک درہم ملا۔ آپ و النی ایک درہم سے جو خریدے اور گھر لا کر حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤاتی کو دیے جنہوں نے اس ایک درہم سے جو خریدے اور گھر لا کر حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤاتی کو دیے جنہوں نے اسے چکی میں چیں کررہ ٹی بنائی اور پھر دونوں نے تناول فر مائی۔

حفرت عمران بن حمین را النی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نی کریم معنی کے اور میں معنی کے وقت حفرت سیدہ فاطمہ الز ہراؤانٹی کے گھر تشریف لے گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ حضور نی کریم معنی کیا ہے دروازے پر پہنے کرفر مایا السلام علیم بینی ! میرے ہمراہ ایک شخص بھی ہے کیا ہم اندر آ جا کیں ؟ حضرت سیدہ فاطمہ الز ہرا بھی ان جواب دیا بابا جان! اس وقت میرے بدن پر ایک پرانی قیص کے سوا پھی نہیں اور اس قیص سے سارا بدن نہیں ڈھانپا جاسکا۔ حضور نی کریم مین کیا نے اپنی خوات ایک علام الز ہرا بھی کے اندر داخل ہو گئے۔ حضور نی کریم مین کیا ہے کہ اندر داخل ہو گئے۔ حضور نی کریم مین کی کا میں کہ اندر داخل ہو گئے۔ حضور نی کریم مین کی کا میں کہ اندر داخل ہو گئے۔ حضور نی کریم مین کی کا میں کا بابا فاطمہ الز ہرا بڑا ہوں نے کہا بابا فاطمہ الز ہرا بڑا ہوں نے کہا بابا جان! کل سے فاقہ ہے۔ حضور نی کریم مین کی کی بات من کرآ بدیدہ ہو گئے اور جان کی بات من کرآ بدیدہ ہو گئے اور فرمایا بیٹی! میں نے خود تین دن سے پھونہیں کھایا حالانکہ میں اللہ کا محبوب اور رسول فرمایا بیٹی! میں نے خود تین دن سے پھونہیں کھایا حالانکہ میں اللہ کا محبوب اور رسول

https://archive·org/details/@madni\_library

المناسة على المناع المن

ہوں اور تمہاری نسبت اللہ عزوجل کے زیادہ قریب ہوں۔ بیٹی! میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے اور فقر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ پھر حضور نبی کریم مضافیاً نے ابنا دست مبارک حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا ڈاٹھیا کے کندھوں پر رکھا اور فرمایا کہتم جنت کی عورتوں کی سردار ہواور میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو دنیا و آخرت میں سردار ہے تم اپنے شوہر کے ساتھ صبر وشکر سے رہو۔

O\_\_\_O



# غزوات مين شموليت

حضرت علی المرتضی و النفظ نے حضور نبی کریم مضے کی آئے ہمراہ غزوات میں بھی شمولیت اختیار کی اوراس موقع پر جرائت و بہادری کی کئی داستانیں رقم کیں۔ ذیل میں ان غزوات کا اختصار کے ساتھ ذکر بیان کیا جا رہا ہے جن میں آپ و النفظ نے حضور نبی کریم مضطح کی شانہ بشانہ شرکت کی اور بہادری و جرائت کے بے مثل کارنا ہے انجام دیئے تا کہ قارئین کے لئے ذوق کا باعث بنیں۔

### غزوهٔ بدر میں شمولیت:

حق وباطل کے درمیان پہلامعرکہ بجرت مدینہ کے دوسرے سال رمضان المبارک میں بدر کے مقام پر ہوا جے تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بدر کا میدان مدینہ منورہ سے قریباً ای میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس غزوہ میں تین سو تیرہ مجاہدین جن میں ساٹھ مہاجرین اور باقی انصار ہٹامل تھے حضور نبی میں تین سو تیرہ مجاہدین جن میں ساٹھ مہاجرین اور باقی انصار ہٹامل تھے حضور نبی کریم میران میں اور سائل تھا تعداد میں سامان جنگ سے لیس ابوجہل کی قیادت میں میدان میں الزا۔ اسلامی نظر کے میں سامان جنگ سے لیس ابوجہل کی قیادت میں میدان میں الزا۔ اسلامی نظر کے باس جنگی ساز وسامان کی کی تھی اور جاہدین میں سب سے بردا امتحان مہاجرین کا تھا جو اینے بھائیوں کے مقابلہ میں تھے۔

میدان بدر کینچنے کے بعد حضرت سعد بن معاذ را الفن نے ایک میلے پر حضور

نی کریم مضطیقات کے لئے سائبان بنایا جہاں حضرت ابو بکر صدیق والیٹن ، حضور نبی کریم مضطفیقات کے لئے مقرر ہوئے اور اسی جگہ سے حضور نبی کریم سطانی آنے مقرر ہوئے اور اسی جگہ سے حضور نبی کریم سطانی آنے والی مقرر ہوئے اور اسی جگہ سے حضور نبی کریم سطانی آنے والی میں ۔
آپ والی نائے کے ذریعے کشبکر کو ہدایات جاری فرمائیں۔

صحیحین کی روایت ہے حضرت عمر فاروق را الله فی فی کہ جب تن و باطل کے درمیان پہلامعر کہ بدر کے مقام پر ہوا تو حضور نبی کریم مطابح ہے مشرکین کے درمیان پہلامعر کہ بدر کے مقام پر ہوا تو حضور نبی کریم مطابح ہزار کے قریب تھی اور وہ جنگی ساز وسامان سے لیس تھے جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان کی بھی کی تھی ۔حضور نبی کریم مطابح ہے تبلہ رو ہوکر اللہ عز وجل کی بارگاہ میں دعا کے لئے اپنے ہاتھ بلند فرمائے اور دعا کی۔

"اے اللہ! تونے میرے ساتھ جو وعدہ کیا اسے بورا فرما۔ اگر اسے میر مسلمان ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باتی ندرہے گا۔"

حضرت عمر فاروق والنظر فرمات میں دعا کے دوران حضور نی کریم مطابقیا فرمات میں دعا کے دوران حضور نی کریم مطابقیا کی آتھوں سے آنسو جاری تھے اور حضور نبی کریم مطابقیا کی چا در مبارک کندھوں سے نبچ کر پڑی۔حضرت ابو بکر صدیق والنظر نے چا در کو اٹھا کر حضور نبی کریم مطابقیا کے کندھوں برد کھا اور عرض کیا۔

"يارسول الله يطيئية الميمي كافي ب الله عزوجل ابنا وعده ضرور بورا فرمائ كان "

حضرت عمر فاروق ولخافظ فرماتے ہیں پھراللّٰدعز وجل نے مٹھی بھرمسلمانوں کی مدد فرمائی اور جمیں جنگ میں کامیابی اصل ہوئی۔

Click For More Books

Awais Sulta

غزوهٔ بدر کا آغاز اس وقت کے جنگی قواعد وضوابط کے مطابق پہلے فردا فرداً ہوا۔میدانِ جنگ میں کفار کی جانب سے عنبہ بن ربیعہ اینے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدانِ جنگ میں اترا۔ ان تینوں سے مقالبلے کے لئے حضور نبی کریم ينظ كَيْنَاكُ فَيْ مَن الصارى نوجوانول كوميدانِ جنگ ميں اتارا۔ عتبہ بن ربيعہ نے جب ان انصاری نوجوانوں کو دیکھا تو اس نے للکار کوحضور نی کریم مضائلہ سے کہا آپ مِنْ وَلَكُمْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّل نبي كريم مطيطة ويتلفه أن تنيول انصاري نوجوانول كووايس بلايا اور حصرت سيّدنا امير حمزه، حضرت على المرتضى اور حضرت عبيده بن حارث ويُلفين كو ميدان مين بهيجا\_ حضرت عبيده بن حارث اس وفتت ضعيف تضاوران كي عمراس وفتت قريباً اس برس تقى كيكن حضرت عبيده بن حارث والتنفؤ جذبه جهاد سے سرشار تنے۔حضرت عبيده بن حارث والنفيظ كامقابله عتبه ہے ہوا اور حضرت علی المرتضی والفیظ كامقابله وليد ہے ہوا جبکہ حضرت سیّدِنا امیر حمزہ والفیز کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت سیّدیا امیر حمزہ اور حضرت على الرئضى مِن المنظم الله عن الله عن وار مين الي مدمقابل كى كرونين ارا وي جبکه حضرت عبیدہ بن حارث رٹائنے اور عتبہ بن ربیعہ کے درمیان تھمسان کا رن پڑا ہوا تھا اور حضرت عبیدہ بن حارث طالفیز یا وجودضعیف ہونے کے اس کا مقابلہ بری بهادري سے كرر ہے متصحصرت على المرتضى طالفن نے جب ويكھا كدان كا فيصله نبيس ہور ہاتو آپ طالتے؛ نے آگے برد حکر عتبہ کی گردن اڑا دی جس کے بعد با قاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔

خصور نبی کریم مضطفیکم کی بہترین جنگی حکمت عملی اور حصرت علی المرتضلی المرتضلی المرتضلی المرتضلی المرتضلی طلاقتی میں المرتضلی المرتضلی المرتضلین میں میں المقارد کے قدم اکھاڑد ہے

اور وہ میدانِ جنگ سے بھاگ گئے۔اس پہلے معرکہ فق و باطل میں فتح دین اسلام کی ہوئی جس نے مستقبل میں ظاہر کردیا کہ اسلام اور کفر میں سے سے کو جینے کا حق ہے؟ حضور نبی کریم مضافی آئے نے صحابہ کرام وی النظام کو جنگی قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا۔

حق وباطل کی اس جنگ میں کفار کے ستر آ دمی مارے گئے اور ستر ہی قیدی بنائے گئے۔ کفار کا سردار اور دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابوجہل بھی اس معرکے میں مارا گیا۔ غزوہ بدر میں چودہ مسلمانوں نے جامِ شہادت نوش فرمایا جن میں سے چھ مہاجرین اور آٹھ انصار شامل تھے جنہیں مقامِ بدر میں ہی سپر دِ خاک کیا گیا۔

منقول ہے حضور نبی کریم مضری اللہ کے اختام پر کفار کی لاٹوں
کے پاس کھڑے ہوکران کوایک ایک کر کے پکارنا شروع کیا اور فر مایا۔
''کیاتم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچانہیں پایا؟ ہم نے تو
اپنے رب کے وعدہ کو بالکل ٹھیک اور سچ پایا ہے۔'
معرکہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام وی النہ کے فضائل بے شار
ہیں۔حضور نبی کریم مضری ہنے اہل بدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فر مایا۔
ہیں۔حضور نبی کریم مضری شامل تمام حضرات سے اللہ عز وجل واقف ہے
اور اللہ عز وجل نے آئیں بخش دیا اور آئے کے بعد یہ جو بھی عمل
کریں گر جنت ان کے لئے واجب ہو چکئی ہے۔'
کریں گر جنت ان کے لئے واجب ہو چکئی ہے۔'

غزوهٔ احد میں شمولیت:

غزوہ بدر میں مشرکین کے جولوگ جہنم واصل ہوئے ان میں بیشتر کا تعلق

قریش سے تھا اور وہ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ان میں وہ لوگ بھی شامل سے جہدہوں نے ہجرت کی رات حضور نبی کریم سے بھی کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ غزوہ بدر میں شکست کے بعد قریش کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں انہوں نے کئی قبائل کو متحد کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جنگ کے لئے انہوں نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا اور اس دوران قریش کا ایک قافلہ جو کہ سامانِ تجارت فروخت کرنے کے بعد ایک کثیر منافع لے کر لوٹا تھا اس نے بھی اڑھائی لاکھ درہم فراہم کر دیئے۔ حضور نبی کریم سے بھی اٹھائی جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے مگر مکہ مکر مدیس ہی مقیم تھے انہوں نے قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ایک قاصد کے ذریعے حضور نبی کریم سے بھی تھے انہوں نے قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ایک قاصد کے ذریعے حضور نبی کریم سے بھی تھے انہوں نے قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ایک قاصد کے ذریعے حضور نبی کریم سے بھی تھے انہوں کے تریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ایک قاصد کے ذریعے حضور نبی کریم سے بھی تھے انہوں کے بہنچادی۔

رہے الاول ہے ہیں جق و باطل کے درمیان دوسرامعر کہ احد کے مقام پر پیش آیا۔ احد مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک وادی ہے۔ مشرکین کالشکر جنگی ساز وسامان سے لیس تھا اور تین ہزار کے نفوس پر مشتمل تھا۔ حضور نبی کریم مطابح ساز وسامان سے لیس تھا اور تین ہزار کے نفوس پر مشتمل تھا۔ حضور نبی کریم مطابح کرام دی آئی کو جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا اور ایک ہزار مجابدین کالشکر لے کراحد کے مقام پر پہنچ۔ ایک ہزار مجابدین کے لشکر میں سے تین سولوگ عبداللہ بن ابی سلول منافق کے ساتھی تھے جنہیں وہ راستہ سے ہی واپس لے گیا اور یوں حضور نبی کریم مطابح جاناروں کی تعداد سات سورہ گئی جن میں حضرت ابو بکر مہدیق رفاعیٰ بھی تھے۔

حق و باطل کے درمیان جب جنگ شروع ہوئی تو حضور نی کریم مطابقہ ا نے حضرت عبداللہ بن جبیر دلائٹو کو پچاس تیرانداز وں کے ایک دستہ کے ہمراہ احد پہاڑ کی پشت پرتعینات کر دیا تا کہ اگر دشمن پشت سے حملہ آ ور ہوتو وہ انہیں روک

سکیں۔ مجاہدین نے مشرکین کی کمرتوڑ دی اور وہ میدانِ جنگ چھوڑ کر بھاگ نظے۔
مجاہدین ان کے خیموں تک بہنچ گئے اور مشرکین نے اپنا ساز دسامان وہیں چھوڑ کر
بھاگنے میں عافیت محسوں کی۔ نشکر اسلام میں بچھ مجاہدین ایسے بھی تھے جنہوں نے
حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے جب مشرکین کو بھاگتے دیکھا تو مالِ
غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔

جھڑت عبداللہ بن جبیر دلائٹی کی قیادت میں جولشکر احد بہاڑ کی پشت پر تعینات تھا اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مالی غنیمت سمیلنے میں مصروف ہو گئے۔ حفرت خالد بن ولید دلائٹی جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے ان کی سربراہی میں مشرکین کے ایک لشکر نے مسلمانوں پر پشت سے تملہ کر دیا جس میں سر سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے۔ حضور نبی کریم مضرفی کے جانثاروں نے آپ مضرفی کا محاصرہ کر لیا اور آپ مضرفی کا دفاع اپنی آخری سائس تک کرتے رہے۔ حضور نبی کریم مضرفی کی کہ حضور نبی کریم مضرفی کی بیدا ہونا شروع ہوگئی شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام ڈوائٹی کے جوش و خروش میں کی پیدا ہونا شروع ہوگئی اور پھر اس موقع پر حضرت سیّدنا حزہ دیا تھی جو کہ حضور نبی کریم مضرفین کی جاتھوں نبی کریم مضرفین پر تابو تو ٹر حملے کرنا شروع کر دیئے اور پھر ہندہ کے غلام حبثی انہوں نے مشرکیوں پر تابو تو ٹر حملے کرنا شروع کر دیئے اور پھر ہندہ کے غلام حبثی انہوں نے مشرکیوں پر تابو تو ٹر حملے کرنا شروع کر دیئے اور پھر ہندہ کے غلام حبثی کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرمایا۔

روایات مین آتا ہے غزوہ احد کے موقع پر جب لشکر اسلام اور کفار آ منے سامنے ہوئے تو ابوسعد بن ابی طلحہ کفار کے لشکر سے باہر نکلا اور اس نے آکر لشکر اسلام کوللکارا کہ کون ہے جو اس کا مقابلہ کر ہے؟ حضور نبی کریم مضابحہ ہے جو اس کا مقابلہ کر ہے؟ حضور نبی کریم مضابحہ ہے حضرت علی الرتضی دلائن کو اشارہ کیا اور آپ دلائن نے آگے بردھ کر اس پر ایک وار کیا جس

ے وہ نیچ گر پڑا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ آپ رٹائنٹر نے جب بید کیفیت دیکھی تو اس کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔

غزوہ احد میں سر صحابہ کرام رہی گئی نے جام شہادت نوش فرمایا جبکہ بائیس کفار جہنم واصل ہوئے۔حضور نبی کریم بینے بھٹا کا دفاع کرنے والے حضرت الوجر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضی اور حضرت طلحہ بن زبیر رہی گئی نے اپنی جانثاری کا ثبوت دیا اور آپ مینے بھٹا کی حفاظت فرمائی۔حضور نبی کریم مینے بھٹا اکثر و بیشتر احد بہاڑ پر تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے یہ وہ بہاڑ ہے جس سے مجت ہے۔ آپ مینے بھٹا شہداء کی قبور پر بھی تشریف لے جاتے اور اسے بھی ہم سے مجت ہے۔ آپ مینے بھٹا شہداء کی قبور پر بھی تشریف لے جاتے اور فرماتے تم پر سلام ہوتمہارے حوصلہ اور صبر کی وجہ سے تمہیں تشریف لے جاتے اور فرماتے تم پر سلام ہوتمہارے حوصلہ اور صبر کی وجہ سے تمہیں تر فرف احد تر میں بہترین انعام ملا ہے۔ اللہ عزوج کل نے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے متعلق فی ال

والا ہے اور کون منافق ہے۔'

غزوہ احد کے متعلق ہے کہنا کہ اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی غلط ہے ہے۔
یہ جنگ بغیر کسی نتیجہ پر پہنچ بغیر ختم ہوئی کیونکہ اس جنگ میں دونوں فریقوں کا نقصان ہو ااور کوئی ایک فریق دوسرے پر حادی نہ ہوسکا۔ مشرکین ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم مضیقین کو شہید کرنے کے اپنے ناپاک منصوبہ میں ناکام رہے اور

## المناسة عسال المن فالتؤكر فيعل المناسق المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

حضور نبی کریم مطابقائے جانثاروں کے آگے بے بس نظرا ئے۔ غزوہ حمرة الاسد:

شوال ۳ ه میں حضرت عبداللہ بن عمر وظافیان کے ذریعے حضور نبی کریم مشاعیات کو خبر ملی کہ کفار کا لشکر ابوسفیان (والنین ) جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے ان کی سربراہی میں حمرة الاسد میں جمع ہو رہا ہے۔ آپ مشاعیا ہے خضرت عبداللہ ابن مکتوم والنین کو مدینہ منورہ میں اپنا تا بُ مقرر کیا اور صحابہ کرام وی ایک جماعت کے ہمراہ حمرة الاسد کی جانب کوچ کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ مشاعیا ہے اس موقع پر لفکر کا علم حضرت علی الرتضی والنین کے سپرد کیا۔ لفکر اسلام حمرة الاسد بہنچا اور تبن لفکر کا علم حضرت علی الرتضی والنین کی نوبت نہ آئی۔

غزوه ب<u>ی نضیر:</u>

رئیج الاول ہم ہو کو حضور نبی کریم میں بھٹے الشکر اسلام کے ہمراہ بنونضیر روانہ ہوئے تا کہ عبداللہ بن ابی سلول منافق جو بنونضیر کا حلیف تھا اور حقیقتا دین اسلام کا حثمن تھا اور بنونضیر کے یہودیوں کے ساتھ مل کرمسلمانوں کے خلاف سازش کر رہا تھا اس کی سرکونی کی جائے۔ آپ میں بھٹے ہے اس موقع پر لشکر اسلام کا علم حضرت علی الرتضی رفائے کے سپر دکیا۔ آپ میں بھٹے ہے نہ نماز عصر بنونضیر کے میدان میں ادا فرمائی۔ المرتضی رفائے کے سپر دکیا۔ آپ میں کھٹران پرحملہ آور ہور ہا ہے تو وہ قلعہ بند ہو گئے اور قلعہ کے اندر سے تیروں اور پھروں کی بارش شروع کردی۔

روایات میں آتا ہے کہ بنونضیر، حضور نبی کریم مضطط کی ہجرت مدینہ کے وقت سے ہی قریش کے ساتھ خط و کتابت رکھے ہوئے تنے اور وہ آپ مضطط کی معروف سے مقط کی ساتھ خط و کتابت کے معروف کے موقع برعبداللہ بن

انی سلول منافق جس نے غداری کی تھی اور اپنے تین سوساتھیوں کے ہمراہ میدانِ
جنگ سے فرار ہوگیا تھا اور بنونضیر کے پاس قیام پذیر تھا ان کی سازشوں کوختم کرنے
کے لئے آپ مضائی الشکر اسلام کے ہمراہ بنونضیر کوسبق سکھانے کے لئے روانہ
ہوئے۔ لشکر اسلام نے بنونضیر کا محاصرہ کرلیا جو قریباً پندرہ روز تک جاری رہا۔ اس
دوران بنونضیر کا ایک ماہر تیرانداز غروا اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ قلعہ سے باہر
آپ مضائی آئے کہ مراہ آیا۔ آپ مضائی ایر تضافی دائی نائی دائی میں المرام دی التی کے ہمراہ فلدہ کے ہمراہ فروا اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کیا اور غروا کا سرقلم کر کے آپ مضائی آئے کے قدموں میں ڈال دیا۔

عبداللہ بن ابی سلول منافق نے بؤنفیر سے وعدہ کیا کہ وہ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے اور وہ عقریب ان کی مدد کے لئے آنے والے ہیں گر بنوقر بظہ ان کی مدد کے لئے آنے والے ہیں گر بنوقر بظہ ان کی مدد کے لئے نہیں آئے۔ عبداللہ بن ابی سلول چونکہ منافق تھا اس لئے وہ اپ ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے فرار ہوگیا۔ بنونفیر کے جب وسائل ختم ہونے لگے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور حضور نبی کریم مطابقہ اسے ورخواست کی کہ انہیں ان کے مال واسباب سمیت یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے۔حضور نبی کریم مطابقہ نے انہیں اجازت دے دی اور وہ چے سواونٹوں پر اپنا مال واسباب لادکر مدینہ منورہ سے باہرنگل گئے۔

بنونفیرکا سرداری بن اخطب تھا اس نے حضور نبی کریم مطابعہ کیا ہے۔ معامدہ کیا کہ دہ آئیدہ کمی مطابعہ کیا کہ دہ آئیدہ کمی مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے۔ بنونفیر کے قلعے خالی ہو سمئے نتھے اور ان کی عدادت بے نقاب ہو چکی تھی۔ اس معرکہ میں سرکش یہودیوں کی رسوائی ہوئی اور ان کا غرور خاک میں مل میں۔

# المناسة عسال تفي اللغظ كر فيصلي المناسقة المناسق

### غزوهٔ بدرالموعود میں شمولیت:

احدے واپسی کے وقت ابوسفیان (رفائیڈ) نے اعلان کیا تھا کہ وہ آئدہ سال اپی فوج کو لے کر دوبارہ بدر کے مقام پر اکٹھا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رفائیڈ نے حضور نبی کریم بیطنیکٹا کی اجازت سے بیاعلان کیا تھا کہ ہمیں تہاری بات منظور ہے۔ ابوسفیان (رفائیڈ) کی بات جھوٹی ہوئی اور وہ جنگ کی تیاری نہ کر سکا۔ اس نے اپی شرمندگی دور کے لئے مدینہ منورہ نعیم بن مسعود انجی کو بھیجا جس نے مدینہ منورہ جاکر پروپیگنڈ اکیا کہ مشرکین مکہ نے ایک عظیم الثان لشکر تیار کر رکھا ہے اور جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ نعیم بن مسعود مدینہ منورہ آتے وقت اپناسر منڈ واکر جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ نعیم بن مسعود مدینہ منورہ آتے وقت اپناسر منڈ واکر جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ نعیم بن مسعود مدینہ منورہ آتے وقت اپناسر منڈ واکر جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ نعیم وہ مرکز کے آرہا ہے۔ اس نے مسلمانوں کو مشورہ ویا کہ مسلمانوں کو پنہ چلے وہ عمرہ کر کے آرہا ہے۔ اس نے مسلمانوں کو مشورہ ویا کہ دورہ مدینہ منورہ سے باہر نہ تکلیں۔

حضرت عمر فاروق والنفئ كوجب اس بات كى خبر ہوئى تو آپ رائائيز ، حضور نى كريم الطفائقة كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا۔

''یارسول الله مطابق آپ مطابق الله عزوجل کے ہے رسول بیں پھرمسلمان اس فتم کی خبروں سے کیوں گھبرار ہے ہیں۔'' پی پھرمسلمان اس فتم کی خبروں سے کیوں گھبرار ہے ہیں۔'' پھر حضرت عمر فاروق راہ تھی نے حضور نبی کریم مطابق کی کواس غزوہ پر جانے کے لئے آمادہ کیا چنا بچہ حضور نبی کریم مطابق کے اس غزوہ پر جانے کا اعلان کر دیا اور صحابہ کرام مخالفہ کے دلوں سے کفار کا خوف جاتا رہا اور وہ بھی جوق در جوق

مریس میں اور وہ بھی جوں سے تفار کا حوف جاتا رہا اور وہ بھی جوں در جوں غزوہ میں شمولیت کے حاضر ہونے لگے۔حضرت علی الرئضلی وٹائٹیؤ بھی اس غزوہ میں حضور نبی کر بھر مدیسیڈ سر جد است میں دروں میں میں دروں میں ایک

میں حضور نبی کریم مطابق کے ہمراہ تھے۔ بعدازاں جب ابوسفیان (مالٹیز) کولٹنگر اسلام کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ جنگ کے لئے نکل پڑے ہیں تو اسے نہایت

شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔

### غزوهٔ بنی مصطلق:

مدینه منوره سے یہود یوں کی جلاوطنی کے بعد مشرکین مکه اور یہود یول کے روابط مزیدمضبوط ہو گئے اور انہوں نے مشتر کہ طور پر حضور نبی کریم مضاعیاً اور وین اسلام کے خلاف سازشوں کا آغاز کر دیا۔ آپ منطقیقا کو جب سس سازش کی خبر ملتی آب مطابع الشکر اسلام کے ہمراہ اس سازش کوختم کرنے کے لئے روانہ ہوجاتے چنانچه محرم الحرام ۵ ه میں آپ مضفظة ذات الرقاع کی مہم پر چارسو صحابہ کرام رشی کھنڈ کا کے ہمراہ روانہ ہوئے اور مدیندمنورہ کے شال میں بنوغطفان کی سرحد پرتشریف لے گئے۔حضرت علی المرتضلی مٹائنیڈ اس مہم میں لشکر اسلام کے ہمراہ تھے۔لشکر اسلام جب بنوغطفان بہنچا تو یہودی قبائل کشکر اسلام کی ہیبت کی وجہ سے فرار ہو گئے۔ ربيع الاول ۵ ه ميں ايك مرتبه پھرخبر آئى كه دومنة الجندل ميں كفار كا ايك عظيم لشكر اكثعابور بإب اوريد بيندمنوره برحمله كرنا حابتنا ب-حضور نبي كريم مضيكا نے ایک ہزار صحابہ کرام دی گفتہ کو اینے ہمراہ لئے اور ان کی سرکونی کے لئے روانہ ہوئے۔حضرت علی الرتضلی طالعید بھی اس مہم میں حضور نبی کریم مطاعید کے شانہ بشانہ تقے۔ جب لشکر اسلام دومتہ الجندل پہنچا تو کفار میدانِ جنگ سے فرار ہو گئے اور

شعبان ۵ ہمیں حضور نبی کریم مضطر نبات گذشتہ واقعات کے پس منظر
میں لشکر اسلام کو تیاری کا تھم دیا اور مدینہ منورہ سے مریسیج پہنچ تا کہ بنی مصطلق جو
سازشوں میں مصروف تھے ان کی سرکو بی کی جا سکے۔ بنی مصطلق ،لشکر اسلام کے
سازشوں میں مصروف تھے ان کی سرکو بی کی جا سکے۔ بنی مصطلق ،لشکر اسلام کے
سامنے صف آراء ہوگئے ۔حضور نبی کریم مطبع کیا اور ان

حضور نبی کریم مضيعاً اواليس مدينه منوره تشريف كے آئے۔

پر تابر توڑ حملے شروع کر دیئے جس سے بی مصلطن کے پاؤل اکھڑ گئے اور وہ میدانِ جنگ سے فرار ہو گئے۔ حضرت علی المرتضی رہائی نے اس معرکہ میں اپی بہادری کے بیادری کے بیادری کے بیان جو ہر دکھائے۔ اس غزوہ میں بی مصطلق کے رئیس حارث بن الی ضرار کی بیٹی ''جو بریئ حضور نبی کریم مضیقی آئے تکاح میں آئیں اور ام المونین کے لقب سے سرفراز ہوئیں۔

غزوهٔ خندق:

ذیقعدہ ۵ ھ کو دشمنانِ اسلام کا بیا گھ جوڑ چوہیں ہزار کے لئے آیا۔ حضور میں مدینہ منورہ کی جانب جنگی ساز وسامان سے لیس ہوکر حملے کے لئے آیا۔ حضور نبی مدینہ منورہ کی جانب جنگی ساز وسامان سے لیس ہوکر حملے کے لئے آیا۔ حضور نبی کریم میں کی جب اس لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ میں کی ایس خاتی ہزار صحابہ کرام دی گئے ہے مشورہ کرام دی گئے ہے مشورہ سلمان فاری دی ایس کی کمدوائی شروع کی جس کی لمبائی قریباً ساڑھے تین میل سے شہر کے گردا کی خندت کی کھدوائی شروع کی جس کی لمبائی قریباً ساڑھے تین میل

اور چوڑائی قریباً پانچ گزتھی۔ اس خندق کی گہرائی پانچ گزتھی اور اس خندق سے نکلنے والی مٹر اس خندق سے نکلنے والی مٹی اور بھروں کو خندق کے کنارے اس طرح لگا دیا کہ اس نے ایک مورچہ کی شکل اختیار کرلی۔

حضور نبی کریم مضطر کے خندق کی کھدائی کے لئے دس دس صحابہ کرام خنائیز پر مشتمل ٹولیاں بنا کمیں اور خود بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔حضرت علی المرتضلی شائیز بھی خندق کی کھدائی میں شامل تھے۔

مشرکین کالشکر جب مدینہ منورہ کی سرحد پر پہنچا تو شہر کے گردخندق و کی کے پیشان ہوگیا۔ اس نے شہر کا محاصرہ کرلیا اور تیراندازی شروع کر دی۔ صحابہ کرام بی بین نے بھی جوابا تیر چلائے۔ کم وہیش بیس دن کے محاصرہ کے بعد اللہ عزوجال نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ایک تیز آندھی آئی جس نے مشرکین کے خیمے اکھاڑ دیئے اور مشرکین جو خود کئی روز کے اس محاصرے سے تنگ آ چکے تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی تھیں میدانِ جنگ سے بھاگ گئے۔

روایات میں آتا ہے عرب کا مشہور شہسور عمرو بن عبدوال جانب سے خندق پار کرنے میں مشہور تھا وہ اکیلا خندق پار کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ عمرو بن عبدو کے بارے میں مشہور تھا وہ اکیلا سوکا مقابلہ کرسکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق والطفئ کے مشورہ پر حضرت علی المرتضى والفئ کے مشورہ پر حضرت علی المرتضى والفئ سے اسے لذکارا اور فرمایا۔

''اے عبدو کے بیٹے! مجھے معلوم ہے تو نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر کوئی مخص جھے سے دو باتوں کا مطالبہ کرے تو ایک بات تو ضرور مان لے گا؟''

عمرو بن عبدونے مغرورانہ کہنے میں کہا ہاں! میں نے اعلان کر رکھا ہے۔

حضرت على المرتضى طِنْ عَنْ عَنْ السيد وعوت اسلام دي كه وه الله اور اس كرسول مِنْ الله الله المرتضى طِنْ الله المرتبعة برایمان لے آئے۔عمرو بن عبدونے آپ نٹائٹڈ کی بات سننے کے بعد کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ رٹائنڈ نے فرمایا تو پھر میری دوسری بات بیہ ہے کہ آ اور مجھ سے مقابلہ کر۔ تمرو بن عبدو بولا میرے تمہارے والد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اس کئے میں نہیں جا ہتا کہ تو میری تلوار کا نشانہ بے۔ آپ بٹائٹئڈ نے فرمایا کیکن میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ تو میری تلوار ہے جہنم واصل ہو۔ آپ جائٹیؤ کی بات س كرعمرو بن عبدو غصے ميں آگيا اور تلوارلهرا تا ہوا آپ طابعيْ برحمَله آور ہوا۔ آپ طلقنا سنے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اگلے ہی کمیے عمر و بن عبدو کا سرتن سے جدا ہو گیا۔ کفار نے اینے سردار عمرو بن عبدو کا سرقلم ہوتے دیکھا تو ان کے حوصلے بہت ار کے اور وہ میدانِ جنگ سے فرار ہو گئے۔

کتب سیر میں کفار کے محاصرے کی مدت بیس روز بیان کی جاتی ہے۔ ہیں روز کے محاصرے کے بعد شدید طوفان آیا جس سے کفار کے خیمے ا کھڑ گئے اور ان کے بدن طوفانی ہمواؤں ہے چھلنی ہونے لگے۔اس خوف و ہراس کی کیفیت کو دیکھے کر ابوسفیان (طالبین ) جو کہ کفار کے تمام کشکروں کا سالا راعلیٰ تھا وہ سمجھا شاید قیامت آگئی ہے۔اس نے ڈرکے مار ہے اپنی فوج کو واپسی کا حکم دیا۔

حضور نی کریم منظ کیتا غزوہ خندق کے بعد گھر تشریف لائے تو حضرت جبرائيل عليائلا تشريف لائے اور عرض كيا يارسول الله يضائينا الله عزوجل فرماتا ہے ابھی آپ منظومی استے ہتھیار نہ کھولیں کیونکہ بنوقر بظہ کا معاملہ ابھی باقی ہے جنانچہ آپ مٹے کی اس اس اوقت اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی شخص نمازِ عصرادا نہ کرے یہاں

تک کہ ہم بنوقر بظہ پہنچ جا کیں۔ پھر حضور نبی کریم مضائی ایک ہزار صحابہ کرام بنی اُنڈم کا ایک لشکر لے کر بنوقر بظہ پہنچ اور حضرت علی المرتضٰی بڑی ہو کی سوصحابہ کرام رہی اُنٹی کے ایک دستہ کے ہمراہ مقدمۃ الجیش پرمقرر فرمایا۔

روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضلی بنائٹیڈ نے کشکر اسلام کا حجنڈا بنوقریظہ کے قلعہ کے سامنے گاڑ دیا۔ بنوقریظہ جواجا نک کشکر اسلام کے آنے کا س کر قلعہ بند ہو گئے تھے انہوں نے قلعہ کی چھوں یر چڑھ کر گالی گلوچ شروع کر دی۔ حضور نبی کریم منطق بھی اس دوران بنو قریظہ پہنچ گئے اور آپ منطق بھٹانے قلعہ کے محاصرے کا تھم دے دیا۔ بجیس روز کے محاصرے کے بعد بنوقر بظہ نے آپ مشے کو یا ہے درخواست کی کہ انہیں زمانہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رٹائٹنے؛ کے سپر دکیا جائے وہ جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہو گا۔حضرت سعد بن معاذ بناہنی جو کہ غزوہ خندق میں تیر لگنے سے زخی ہو گئے تھے انہیں بنوقر یظہ بلایا کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنوقر بظہ کے تمام مردوں کو آل کر دیا جائے اور ان کا مال و اسباب کو صبط کر لیا جائے۔حضرت سعد بن معاذ بٹائٹۂ نے بیہ فیصلہ اس روشنی میں کیا کہ بنوقر بظہ نے غزوہ خندق میں کفار اور دیگر یہودی قبائل کو پندرہ سوتگوارل، تین سوزر ہیں ، دو ہزار نیز عہدے اور پندرہ سوڈ ھالیں فراہم کی تھیں۔ آپ مطابق کا تحكم پرايك خندق كھودى ً ئنى جہاں مردوں كوايك ايك كركے لايا جاتا اور حضرت على الرئفنى اور جعزت زبير بن العوام من أنتم ان كى كردنيس ازات جاتے تھے۔ ان مردوں میں جی بن اخطب بھی شامل تھا جسے حضرت علی الرتضلی طالبنظ نے مارا۔ بنوسعد کی سرکونی کے لئے تشکر کا سالارمقرر کیا جانا:

٢ ه میں بنوسعد جو كه فدك كے كردونواح میں واقع تھے انہوں نے خيبر

کے یہود یوں کے ساتھ مل کر سازش تیار کی کہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی جائے۔ حضور نبی کریم منظیمی کو جب خبر ہوئی تو حضور نبی کریم منظیمین نے حضرت علی الرتضلی طلقیٰ کوسومجاہدین کے ہمراہ بنوسعد کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا اور ہدایت فر مائی کہ رات کوسفر کرنا اور دن میں قیام کرنا۔ آپ رٹائٹنڈ مدیندمنورہ سے روانہ ہوئے اور قدک وخیبر کے درمیان عمج نامی چشمہ پر پہنچ گئے جہاں آپ طالفنڈ نے ایک آ دمی کو گرفتار کیا اور اس سے بنوسعد کی جنگی تیار بول کے بارے میں دریافت فرمایا۔اس تشخص نے پہلےتو انکار کیا مگر جب اس سے تن سے یو چھا گیا تو اس نے اس بات کا اقرار کرلیا کہ میں بنوسعد کا جاسوں ہوں اور خیبر کے یہود بوں کے باس فوجی تعاون کی شرائط طے کرنے گیا ہوا تھا۔ آپ طالفنڈ نے اس سے جان بخشی کا وعدہ کرتے ہوئے اس سے بنوسعد کی فوجی قوت کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور پھر آپ منتشر ہو گئے اور آپ رہائنۂ وہاں سے یا نچ سواونٹ اور دو ہزار بھیر کریاں اینے لشکر کے ہمراہ مانک کر مدینہ منورہ لے آئے۔ بنوسعد کومنتشر کرنے سے خیبر کے یبودی جو بیامیدلگائے بیٹھے تھے کہ اگر وہ مدینه منورہ پرجملہ کریں تو بنوسعدان کی مروكريں كے ان كى اميديں خاك ميں مل كئيں۔

رسول الله عضي عليه كانام ندمنان كا فيصله:

کم ذی الحجہ و میں حضور نبی کریم مضافیۃ بندرہ سوصحابہ کرام رہی النہ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔حضور نبی کریم مضافیۃ اپنی اونمی تصوی پر سوار سے جو کہ حدیبہ کے مقام پر جا کر بیٹھ گئے۔حدیبہ گاؤں مکہ مکرمہ سے بارہ میل کے فاصلے پر جانب مغرب واقع ہے۔حضور نبی کریم مضافیۃ مکرمہ سے بارہ میل کے فاصلے پر جانب مغرب واقع ہے۔حضور نبی کریم مضافیۃ م

نے جب دیکھا ان کی اونٹی اس مقام ہے آگے برطے میں انکاری ہے تو آپ سے ایک جب دیکھا ان کی اونٹی اس مقام ہے آگے برطے میں انکاری ہے تو آپ سے ایک تمام صحابہ کرام رہی گئے کو یہاں قیام کرنے کا تھم دیا۔ حدیبیہ میں قیام کے دوران ہی آپ سے ایک کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے ان کی آمد کو غلط انداز میں لیا ہے اور وہ ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔

حضور نبی کریم منظ و حضرت عثان غنی و النیز کوسفیر بنا کر بھیجاتا کہ وہ معززین مکہ کو جا کر بتا کیں ہم صرف حمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ آپ و النیز جس معززین مکہ کو جا کر بتا کیں ہم صرف حمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ آپ والنیز جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ و النیز کی ملاقات ابان بن سعید بن العاص سے ہوئی جن کے ہمراہ آپ والنیز ان کے گھر روانہ ہوگئے۔

حفرت عثان غنی ر النیز نے ابان بن سعید بن العاص کے ہمراہ حضور نبی کریم سے بیٹھ کا پیغام ابوسفیان اور دیگر معززین مکہ کو پہنچایا۔ آپ ر النیز کے اس پیغام کے جواب میں انہوں نے آپ ر النیز سے کہا ہم تہمیں بیت اللہ شریف کے طواف کی اجازت دیتے ہیں لیکن حضور نبی کریم میں بیا اور دیگر اسلام کواس بات کی اجازت نہیں ویں گے۔ آپ ر النیز نے فرمایا کہ میں اس وقت تک طواف کعبہ نہ کروں گا جب تک حضور نبی کریم میں بیا اور دیگر صحابہ کرام ر کی گئی ہمی بیت اللہ شریف کا طواف نہ کر لیس۔

حفرت عثمان عنی برالنیز کے اس انکار کے بعد معززین مکہ نے آپ برالنیز کو اپنے اس کو اپنے میں بیافواہ بھیل گئی کہ حضرت عثمان کو اپنے پاس روک لیا جس کے بعد اشکر اسلام میں بیافواہ بھیل گئی کہ حضرت عثمان عنی برالنیز کو شہید کر دیا گیا ہے۔

حضور نبی کریم مشنط کی جب حضرت عثمان غنی را النیز کی شہادت کی خبر ملی تو آب میں النیز کی شہادت کی خبر ملی تو آب مشنط کی اور ایک درخت کے بیچے بیٹے تو آب مشاکلیا اور ایک درخت کے بیچے بیٹے

گئے۔ آپ مضافی اللہ نے تمام صحابہ کرام شی اللہ سے اس بات پر بیعت کی کہ جب تک ہم حدرت عثمان عنی شائی کی شہادت کا بدلہ ہیں لے لیتے تب تک ہم میدانِ جنگ ہے۔ راوِفرار اختیار نہ کریں گے خواہ ہماری جانیں ہی کیوں نہ چلی جا کیں۔

جب معززین مکہ کو اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ پریثان ہوگئے۔ انہوں نے حضرت عثان غنی والٹیڈ کو واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی صلح کے لئے ایک وفد سہیل بن عمروکی قیادت میں حضور نبی کریم میں بھیج دیا۔ سہیل بن عمرو نے تو آپ میں بھیج دیا۔ سہیل بن عمرو نے آپ میں بھیج است چیت شروع کی اور جب ندا کرات کا میاب ہو گئے تو آپ میں بھیج کے حضرت اوس بن خولی انصاری والٹیڈ کو تھم دیا وہ معاہدہ تحریر کریں۔ سہیل بن عمرو نے اس پراعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدہ کو یا تو حضرت علی الرتضلی والٹیڈ تحریر فرما کمیں گئے یا حضرت عثمان غنی والٹیڈ۔

حضور نبی کریم پینے کی استے علی المرتضی طالعی کو کلم دیا وہ معاہدہ تحریر فرما نمیں۔ آپ طالعیٰ نے لکھا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

سبیل بن عمرہ نے اعتراض کیا کہ ہم رحمٰن کو بیں جانے اس لئے تم تکھو بسمک ۔حضرت علی المرتضٰی طالعہٰ نے حضور نبی کریم مضطفظ کی جانب دیکھا تو حضور نبی کریم مضطفظ کی فرمایا کہ تم

باسم اللهم

لکھ لو۔ حضرت علی المرتضی طالع نے حضور نبی کریم مضطر ہے فرمان کے مطابق لکھ دیا۔ بھرحضور نبی کریم مضرک فرمان کے مطابق لکھ دیا۔ بھرحضور نبی کریم مضرک میں مطابق لکھ دیا۔ بھرحضور نبی کریم مضرک تا ایک فرمایا۔

هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله مِشْفَرَقِهُمْ

لکھو۔ سہیل بن عمرہ نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ ہم آپ میٹے ہوئے کو رسول نہیں مانے اس لئے یہاں محمد بن عبداللہ (میٹے ہوئے) لکھا جائے۔

حضرت على المرتضى وظائفة نے حضور نبی کریم مضطفیۃ کی جانب ویکھتے ہوئے فرمایا میں ایسانہیں کرسکتا۔ آپ مضائفۃ نے آگے برور کرخود رسول اللہ کے لفظ مثا و سینے ایسانہیں کرسکتا۔ آپ مضائفۃ نے آگے برور کرخود رسول اللہ کے لفظ مثا و سینے اور ان کی جگہ محمد بن عبداللہ (مضائفۃ) لکھ دیا اور حضرت علی المرتضى وظائفة سے فرمایا۔

'' میں محمد رسول انٹد (مضرکیفند) ہوں اور محمد بن عبداللہ (مضرکیفند) بھی ہوں ''

جب معاہدہ تحریر ہو گیا تو حضرت علی الرتضنی بڑائیڈ نے بھی دیگر ا کابر صحابہ کرام ٹنائیم کی طرح اس پر دستخط کئے۔

Click For More Books

M Awais Sultan

فاتح خيبر:

معاہدہ حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم مضایقہ کو اس بات پر اطمینان ہو گیا كەاب يچھ عرصه تك مشركين مكه كى جانب ہے كسى قتم كا كوئى خطرہ لاحق نہيں ہو گا تو آپ مضایقات اب مدینه منوره کے اطراف میں واقع ان سازشی قبائل کی جانب ا بی توجه مرکوز فرمائی جو آئے دن مدینه منورہ کا سکون برباد کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے چنانچہ آپ منظوظی انے سب سے بہلے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر شہر میں کئی بلند ٹیلے اور پہاڑ تھے اور پیہ خالصتاً یہودی بستی تھی اور ان یہودیوں نے خیبر میں بے شار تلعے تعمیر کرر کھے تھے۔ خیبر، مدینه منورہ ہے ای میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ آپ مطابح للہ بیند منورہ سے قریباً سولہ سو جانثار صحابہ کرام من کیٹیم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔حضرت ملی الرتضلی مٹالٹیم جو کہ اس وقت آ شوبِ چیثم کے مرض میں مبتلا تھے وہ بھی اشکر میں آپ مینے کا ایکے ہمراہ تھے۔ کشکراسلام نے سب سے پہلے خیبر کے قلعہ ناعم پرحملہ کیا۔حضور نبی کریم الطفي المنظم الم معتمد بن مسلمه واللغفة كى قيادت ميں كشكر اسلام كے ايك كروہ نے قلعہ ناعم پر جملہ کیا۔حضرت محمد بن مسلمہ والفنظ اور ان کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ وللنفذ نے نہایت ولیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ قلعہ ناعم کے بعد لشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی یہاں تک کہ قلعہ تموص کے علاوہ خیبر کے تمام قلعے فتح کر لئے۔قلعہ قموص کا شار خیبر کے سب سے مضبوط قلعول ميں ہوتا تھا اور اس قلعے میں بہود بوں کا سردار مرحب رہتا تھا۔حضور نبی کزیم پینے پیزائے نظیر اسلام کو تکم دیا کہ وہ قلعہ قبوص کا محاصرہ کرلیں ۔کشکر اسلام نے قلعہ قبوص کا محاصرہ کرنے کے بعداس برکئی تابر تو رضلے کئے لیکن فتح نصیب نہ

ہوئی اور انہیں یہودیوں کی جانب سے بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔
حضور نبی کریم سے بھی شخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔
حملوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہور ہاتو آپ سے بھی آنے اعلان کیا۔

''کل میں علم اس شخص کو عطا کروں گا جس سے اللہ عزوجل اور

اس کا رسول سے بھی تم محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ عزوجل اور

اس کے رسول سے بھی اس محبت کرتا ہے۔ اللہ عزوجل اس شخص

اس کے رسول میں بھی اس محبت کرتا ہے۔ اللہ عزوجل اس شخص

کے ہاتھوں قلعہ فتح فرمائے گا۔''

حضور نبی کریم بیشان کا فرمان من کرتمام صحابہ کرام دورافتین کے جمعہ کی نماز خواہش پیدا ہوئی کہ علم اسے عطا ہو۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ آپ سین پیٹم نے جمعہ کی نماز کی ادا یک کے بعد دریافت کیا علی (ٹرائیٹ) اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی المرتضی وٹرائیٹ جو ابھی تک آشوب چیتم کے مرض میں مبتلا ہے اور ای وجہ ہے جنگ میں عملی طور پر حصہ بھی نہ لے سکے تھے انہیں بلایا گیا۔ آپ سین پیٹم نے دریافت فرمایا علی (ٹرائیٹ کی سین بلایا گیا۔ آپ سین پیٹم نے دریافت فرمایا علی (ٹرائیٹ کی سین بلایا گیا۔ آپ سین پیٹم نے دریافت فرمایا علی دریافت فرمایا علی دریائی ایک سین و بیتا۔ آپ سین پیٹم نے فرمایا علی (ٹرائیٹ کی ایک سین و بیتا۔ آپ سین پیٹم نے فرمایا علی (ٹرائیٹ کی ایک سین و بیتا۔ آپ سین پیٹم نے فرمایا علی (ٹرائیٹ کی ایک سین اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ سین پیٹم نے فرمایا علی (ٹرائیٹ کی ایک سین اور آپ رٹرائیٹ کی ایک سین اور آپ رٹرائیٹ کی ایک سین اور آپ رٹرائیٹ کی آئی ہوگئی ۔ آپ سین کریم سین پیٹم نے جھنڈ آپ بڑائیڈ کی آئی وعطا کرتے ہوئے آپ میں دعائے فیر فرمائی۔

حضرت على المرتضى طالفن فرمات بين حضور نبي كريم يضيئ كلاتك لعاب دبن

لگانے کے بعد مجھے بھی آئھوں کی کوئی بیاری نہ ہوئی بلکہ میری آئھیں پہلے ہے زیادہ روشن ہوگئیں۔

حضرت علی المرتضی بڑائیڈ نشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ قبوص کے دروازے پر پہنچ اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ بڑائیڈ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعہ کی حجمت سے پوچھاتم کون ہو؟ آپ بڑائیڈ نے فر مایا میں علی (جائیڈ) بن الی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ بڑائیڈ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا۔

"تورات کی تم ایر خص قلعہ فتح کئے بغیر ہر گرنہیں جائے گا۔"

مرحب کا بھائی حارث کی بہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لئے نکلا۔ آپ ڈائٹوڈ نے ایک ہمراہ مقابلے کے لئے نکلا۔ آپ ڈائٹوڈ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باتی کے تمام بہودیوں کو جہم واصل کر دیا۔ مرحب کو جب اپنے بھائی کے قبل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ وغضب کے مالم میں ایک اشکر کے ہمراہ قلعہ قبوص سے باہر نگلا اور با آواز بلند کہنے لگا۔

میں ایک اشکر کے ہمراہ قلعہ قبوص سے باہر نگلا اور با آواز بلند کہنے لگا۔

میں ایک اشکر کے ہمراہ قلعہ قبوص سے باہر نگلا اور با آواز بلند کہنے لگا۔

میں ایک اشکر کے ہمراہ قلعہ قبوص ہے باہر نگلا اور با آواز بلند کہنے لگا۔

میں ایک اسلام میں ایک اسلام کے میں مرحب ہوں ، سطح یوش ہوں ، بہادر

حضرت علی المرتضی طالقیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا۔
''میں وہ ہوں میری مال نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں
'کونہایت تیزی ہے قتل کرتا ہوں۔''

اورتج به کارجول'

مرحب نے جب حضرت سعنلی الرتضلی طِلائفذ کا کلام سنا تو غصے میں اس

Click For More Books

Awais Sulta

نے ہموار کا وار کیا جسے آپ بڑائی نے اپنی ہموار سے روک لیا اور اس پر جوانی وار کیا اور ایک بی وار کیا اور ایک بی وار میں اس کا سرقلم کر دیا۔ مرحب کی لاش گرتے بی شکر اسلام نے یہودی نشکر پرحملہ کر دیا جس سے بے شار یہودی مارے گئے اور باقی جونے گئے وہ قلعہ کے اور باقی جونے گئے وہ قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔

حفظ ت على المرتضى منائن نے قلعہ كا بھارى بحركم درواز و اكھاڑ بجينكا اوراشكر اسلام قلعہ قبوس ميں داخل ہو گيا۔ يبود يول نے شكست سليم كرتے ہوئ امان طلب كى اور آئندہ سے بدعبدى كے توبير كى حضور نبى كريم مين وائل جزيد كى شرط يران ہے صلح كر لى۔

### ابوسفیان (طالعمهٔ) کی مددنه کرنے کا فیصله:

رمضان المبارک ۸ ہیں حضور نبی کریم میں بڑے اسلام اشکر کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور یہ وہی شہرتھا جہاں سے آپ میں بھا کہ کو آٹھ برک قبل انتہائی نامساعد حالات میں بجرت کرنا پڑی تھی اور یہ آپ میں بھا کہ انگر شہرتھا اور مکہ مکرمہ پر اشکر اسلام کی چڑھائی کی وجہ یہ ہوئی کہ مشرکین مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کی دو برس تک پابندی کی اور پھر انہوں نے بنی بکر کے ساتھ مل کرمسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنی خزاعہ کو نقصان پہنچایا۔ آپ میں بھی کے مشرکین مکہ کے سامنے تین مرائط رکھیں۔

- ا۔ بی خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔
- ۲۔ قریش بنی بکر کی حمایت سے دستبر دار ہوجائے۔
- ۳۔ اگر پہلی دونوں شرائط منظور نہیں تو اعلان کر دیں کہ معاہرہ حدیب یوٹ گیا

-5

مشرکین مکہ نے اس وقت تک گھمنڈ میں ہے کہہ دیا کہ ہم معاہدہ حد بیبی کو ختم کرتے ہیں گر بعد میں انہیں احساس ہوا کہ وہ غلطی پر ہیں۔ ابوسفیان (طالقیٰ و اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے انہوں نے حمردارانِ مکہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس وقت مسلمانوں کی طاقت بہت زیادہ ہے اور ہم ان سے دشمنی مول نہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی طاقت بہت زیادہ ہے اور ہم ان سے دشمنی مول نہیں کے سے مگر مردارانِ مکہ نے ان کی باتوں کونظر انداز کر دیا۔

حضرت ابوسفیان رفافین نے معاہدہ حدید کو بچانے کی کوشش میں مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا اور مدینہ منورہ آنے کے بعدائی صاحبر ادی ام المونین حضرت ام حبیبہ رفافین کے مکان پر قیام پذیر ہوئے۔ ابوسفیان (رفافین) نے حضور نی کریم سے منع کر دیا اور فرمایا بی حضور نی کریم سے منع کر دیا اور فرمایا بی حضور نی کریم سے منع کر دیا اور فرمایا بی حضور نی کریم سے منع کر دیا اور فرمایا بی حضور نی کریم سے منع کر دیا اور فرمایا بی حضور نی کریم سے منع کی خدمت میں صاضر ہوئے اور اپ آنے کی دیا کی مدمت میں صاضر ہوئے اور اپ آنے کی دو اب کا مدعا بیان کیا۔ حضور نی کریم سے منع کی خدمت میں صاضر ہوئے اور اپ آنے کی خدمت میں صاضر ہوئی النین کیا۔ حضور نی کریم سے میں ابوسفیان (رفافین کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں صاضر ہوئی النین اور حضرت عمر فاروق رفافین ، حضرت عثمان غنی طافین اور حضرت علی ابوسفیان (رفافین کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ الرسفیان (رفافین کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ الرسفیان (رفافین کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ الرسفیان (رفافین کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ الرسفیان (رفافین کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ الرسفیان (رفافین کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ الرسفیان (رفافین کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ الرسفی رفافین کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ الرسفیان دیا۔ الرسفیان دیا۔ کوئی جواب نہ دیا۔

### تاریخ اسلام کے سنہری دور کا آغاز:

لئے اپنے تمام حلیف قبائل کو بھی تھم نامے بھیج دیئے۔ کسی بھی صحابی نے حضور نبی کریم سے بیٹی سے یہ بات پوچھنے کی جرات نہ کی کہ وہ کس سے جنگ کی تیاری کا تھم دے رہے ہیں یہاں تک کہ حضور نبی کریم سے بیٹی کے بی سے بیٹل کے حضور نبی کریم سے بیٹی کے اپنے راز دان حضرت ابو بکر صدیق رائی اللہ ہے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں؟

حضرت ابوبکر صدیق را بی صاحبزادی ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ را بی صاحبزادی ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ را بی بھیار نکال صدیقہ را بی بھیار نکال رہی تھیں۔ آپ را بی شاخیہ نے اپنی صاحبزادی سے حضور نبی کریم میں بھی بھی ان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کردیا۔ جنگ کی تمام تیاریاں انہائی خاموثی کے ساتھ ہوتی رہیں حتی کہ وارمضان المبارک ۸ھ کو حضور نبی کریم انہائی خاموثی کے ساتھ ہوتی رہیں حتی کہ وارمضان المبارک ۸ھ کو حضور نبی کریم سے بھی الم کھی کہ مرمہ روانہ ہوئے۔

لشکر اسلام جب مقام جھہ پہنچا تو حضور نی کریم مضائی آنے کشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ مقام جھہ پر حضور نی کریم مضائی کے چھا حضرت سیدنا عباس ڈالٹن ہونے کا حکم دیا۔ مقام جھہ پر حضور نبی کریم مضائی کے بھیا حضرت سیدنا عباس ڈالٹن جو کہ مکہ مکر مہ میں قیام پذیر تھے اپنے اہل وعیال کے ہمراہ حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم مضائی ایک شکر میں شامل ہوئے۔

مشركين مكه كو جب حضور نبي كريم مضيطة كى آمدى اطلاع ملى تو انهول نے تحقیق كے لئے ابوسفیان ( وَالْفَوْدُ ) كو بھیجا اور جب ابوسفیان ( وَالْفَوْدُ ) نے لِشَكْر كا جائزہ لیا تو وہ اتناعظیم والشان لشكر و مکھ كرجیران رہ گئے۔ ابوسفیان وَالْفَوْدُ نے واپس جائزہ لیا تو وہ اتناعظیم والشان لشكر و مکھ كرجیران رہ گئے۔ ابوسفیان وَالْفَوْدُ نے واپس جا كرمشركين مكه سے كہا ابھى بھى وقت ہے وہ جا كرحضور نبى كريم مطفیقی ہے معافی مانگ لیس تا كہ سے كہا ابھى بھى وقت ہے وہ جا كرحضور نبى كريم مطفیقی ہو جائے اور خطرہ نمل جائے۔

مشركين مكه نے ابوسفيان (طالعنی ) كی بات مانے ہے انکار كردیا۔ حضرت ابوسفيان طالعنی ، حضور نبی كريم منظور نبی كريم من داخل ہوا۔ حضور نبی كريم من داخل ہوا۔ حضور نبی كريم من داخل ہوا۔ حضور نبی كريم منظور نبی كریم كور منظور منظور

حضور نبی کریم بینے پیٹا جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ بیٹے بیٹا جس اپنی اونٹنی قصوی پر سوار تھے۔قصوی وہی اونٹنی تھی جو ہجرت کے وقت حضور نبی کریم بیٹے بیٹے اپنی آئے نے حضرت ابو برصد یق والٹنی سے خریدی تھی اور اس اونٹنی پر بیٹے کر آپ بیٹے بیٹے اس کے خروات میں شرکت فرمائی اور آج دین اسلام کی سب سے بردی فتح مکہ مکرمہ کے دنے خروات میں شرکت فرمائی اور آج دین اسلام کی سب سے بردی فتح مکہ مکرمہ کے وقت بھی آپ بیٹے بیٹے اس اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ میٹے بیٹے کے دائیں جانب حضرت ابو بکرصد یق والٹنی تھے اور بیٹے وی ہزار مجامدین کا ایک اشکر عظیم تھا۔

تمهیں جو کام کہا گیا ہے تم وہ کرو:

آب منظ وَيُنَام مير ب كندهول پر چڙھ جا كميں۔'' خضور نبي كريم منظ وَيَنا ہے فرمايا۔

'''اے علی (طالفیٰ: )! کیاتم نبوت کا بوجھ اٹھالو گے۔''

ایک روایت کے مطابق حضرت علی الرتضلی را النفظ جب حضور نبی کریم مطابق علیہ کے کندھوں پر چڑ ھے تو عرض کیا۔

" یارسول الله مطاع کی اور آسان کی ہر چیز تک میری رسائی آسان عرش کے قریب ہے اور آسان کی ہر چیز تک میری رسائی آسان

"\_~

حضور نبی کریم مضر کیدائے فرمایا۔

''ائے علی (ملائنۂ )! تنہیں جو کام کہا گیا ہے تم وہ کرو۔''

حضرت على المرتضى وللنفؤ نے بت كوتو رويا اور چھلانگ لگا كر حضور نبي

كريم مضاع الماك كندهول سے ينج اتر آئے اور عرض كيا-

" يا رسول الله مضائلة الله من في التي بلندي سے چھلا مگ لگائي

ليكن مجھے پچھ تكليف نه ہو كى؟"

حضور نی کریم مضاعی النے فرمایا۔

(عَلِيلِتَامِ) تَصَا-''

### حضور نبی کریم مشرقی جھوٹ ہیں بو لتے:

روایات کے مطابق جب حضور نبی کریم مطابق کہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لئے نشکر اسلام کو خفیہ تیاریوں کا تھم دیا تو حضرت حاطب بڑائیں نے قریش کو ایک خطاکھا جس میں تحریر تھا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ نشکر اسلام مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لئے تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت حاطب بڑائیں نے یہ خط ایک عورت کو دیا جواس خط کوا ہے بالوں میں چھیا کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئی۔

حضور نبی کریم بین کی برین العوام اور حضرت کی اطلاع دی گئی اور آپ بین العوام اور حضرت عمار بن یا سر شی المرتفی ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عمار بن یا سر شی النتی کو طلب فرما یا اور انہیں اس عورت کا حلیہ بتاتے ہوئے فرما یا فلاں جگہ فلاں حلیہ کی عورت تمہیں ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے تم وہ خط لے کر آجاؤ۔ جب بیتمام حضرات اس عورت کے پاس پنچ تو اس عورت سے خط کے بارے میں دریافت کیا۔ اس عورت نے لائلی کا اظہار کیا۔ حضرت علی المرتضی پڑائٹی نے فرمایا۔

کیا۔ اس عورت نے لائلمی کا اظہار کیا۔ حضرت علی المرتضی پڑائٹی نے فرمایا۔

''اللّٰدعز وجل کی تشم ! حضور نبی کریم مضر تبین ہو لتے۔''

کرنے کی دھمکی دی جس پراس عورت نے میان سے لوار نکالی اور اس عورت کوئل کرنے کی دھمکی دی جس پراس عورت نے اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال دیا۔ آپ رہائیڈ وہ خط لے کرحضور نبی کریم سے بھڑھ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور نبی کریم سے بھڑھ کی خدمت میں حاضر ہوگیا کہ یہ خط نبی کریم سے بھڑھ نے وہ خط پڑھا تو حضور نبی کریم سے بھڑھ کے معلوم ہوگیا کہ یہ خط حضرت حاطب بڑائیڈ خورت حاطب بڑائیڈ کو معلوم برگائیڈ نے کھا ہے۔حضور نبی کریم سے بھڑھ نے حضرت حاطب بڑائیڈ کو معلوم کے عضرت حاطب بڑائیڈ کو بلایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے عض کیا۔

" يارسول الله يضي كا الله يضي كا مطلب بيه بركز نه

https://archive.org/details/@madni\_library

المستفى الله المالية على المالية المال

تھا کہ میں منافق ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں میں آج بھی آپ سے بھی آپ سے بھی ان سے ایمان رکھتا ہوں میں نے یہ خط صرف اس ائے تحریر کیا تا کہ قریش پر میراحق ثابت ہو جائے اور وہ میرے اہل وعیال کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔'' حضور نبی کریم میں ہے پر انہیں معاف مصور نبی کریم میں ہے پر انہیں معاف

فرما وياب

### حنين ميں رسول الله طفي عليهم كاسماته معهور نے كا فيصله:

شوال ۸ ھ میں حنین کے مقام پرخن و باطل کے درمیان ایک اور معرکہ ہوا۔ مکہ مکرمہ کے نواح میں ہواز ن اور تقیف دوجنگہو قبائل رہتے تھے جنہیں وین اسلام اور حضور نبی کریم ہے ہے۔ ابتداء ہے ہی شدید نفرت تھی۔ ابر ہہ نے جب خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی تو اس وقت بھی ایک تقفی نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ فتح مکہ سے قبل ہی یہ لوگ مکہ مرمہ کے خلاف مکہ سے قبل ہی یہ لوگ مکہ مرمہ کے خلاف ابھار رہے تھے۔

ہوازن اور ثقیف قبائل کو جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کرلیا ہے تو انہوں نے یہ سیمانوں ہوا کہ مسلمانوں کے سیمانوں کو تانہوں نے یہ سوچ کر جنگی تیاریاں شروع کردیں کہ اگر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو طاکف کے باغات واملاک اور مکہ مکرمہ کی وادیاں سب ان کی ہو جا کیں گی چنانچہ یہ قبائل چار ہزار افراد کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی فرض سے وادی حنین میں اتر ہے۔حضور نبی کریم میں ہوجود ہے ادی حنین میں اتر ہے۔حضور نبی کریم میں ہوجود ہے آپ میں ہوتا کہ کرمہ میں موجود ہے آپ میں ہوتا کہ کرے میں تو آپ میں ہوتا کہ کرے میں ہوتا ہے کہ کا میں میں ان جا کہ کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم دے دیا۔

https://archive·org/details/@madni\_library

الانتستة عسال سرفني بن تنزي في المسلم المسلم

لشکر اسلام کی تعداد بارہ ہزارتھی۔مقدمۃ انجیش کی کمان حضرت خالد بن ولید بڑائیڈ کے ہیردتھی جس میں زیادہ تر نومسلم اور ناتجر بہ کار تھے۔اس کے علاوہ دو ہزار ایسے افراد بھی تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن مالی غنیمت کی لائج میں ساتھ ہو لئے تھے۔ان تمام کرور یول کے باوجود لشکر اسلام کی تعداد بارہ ہزار تھی جبکہ بنو ہوازن اور بنو تقیف کی تعداد چار ہزارتھی۔لشکر اسلام کی اس کثرت کو دکھ کر نومسلم صحابہ کرام رہی گئی نہان سے یہ الفاظ نکل پڑے کہ آج ہمیں کون شکست دے گا اور ہم پر کون غلبہ پائے گا۔اللہ عزوجل کوایے الفاظ پیند نہیں تھے چنانچہ اللہ عزوجل نے سورہ تو بہ میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا۔

«بنانچہ اللہ عزوجل نے سورہ تو بہ میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا۔

بے تل اللہ چہے بی میدانِ جنگ میں تمہاری مدو تر چکا ہے اور اب حنین کے موقع پر بھی جب تم اپنی کثرت پر فخر کر رہے تھے اور وہ کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وسعت کے تک کر دی گئی چرتم پیٹے بھیر کر بھاگ نکلے بھراللہ نے اپنی فوج رسول (مطابق) پر اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور ایسی فوج بھیجی جوتم نے نہیں دیکھی۔''

بنو ہوازن جو تیراندازی کے ماہر تھے انہوں نے لشکر اسلام پر تیروں کی اور وہ تمام نومسلم صحابہ کرام دی انتخا الی بوچھاڑ کی لشکر اسلام میں بھگڈر کچے گئی اور وہ تمام نومسلم صحابہ کرام دی انتخار میدانِ جنگ سے فرار ہونے والوں میں دو ہزار افراد کا وہ گروہ بھی شامل تھا جو صرف مال غنیمت کی لالچ میں لشکر اسلام کے ہمراہ آیا تھا۔ کا وہ گروہ بھی شامل تھا جو صرف مال غنیمت کی لالچ میں لشکر اسلام کے ہمراہ آیا تھا۔ اب میدانِ جنگ میں حضور نبی کریم بھے تھائے جا ناروں کے سواکوئی موجود نہ تھا۔ ان جا ناروں میں حضرت ابو بکر صدیق ،حضرت عمر فاروق ،حضرت عثان غنی ،حضرت

علی المرتضی، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبیداللہ، حضرت ابوعبیدہ بن الجراح، حضرت سیدنا عباس شی النظم اور دیگر صحابہ کرام شی النظم کی جماعت موجود تھی۔ غزوہ حنین میں فتح لشکر اسلام کی ہوئی اور اس معرکہ میں چھ مسلمان شہید ہوئے جبکہ بنوہوازن کے اکہتر افراد مارے گئے۔

حضرت جابر بن عبدالله و النائية سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم وادی کنین کی جانب روانہ ہو ہے اور دغمن جو پہلے سے ہی وادی کی گھاٹیوں میں گھات لگائے بیغ جانب روانہ ہو ہے اور دغمن جو پہلے سے ہی وادی کی گھاٹیوں میں گھات لگائے بیغا تھا اس نے ہم پرحملہ کر دیا اور ہم شکست کھا کر یوں بھر گئے کہ تی واپس پلٹتے نہیں شخے ۔حضور نبی کریم مضابقہ ایک جگہ کھڑ ہے ہوئے اور آپ مضابقہ نے پکارا۔
''ہماں جاتے ہومیری جانب آؤ میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد (مضابقہ ) بن عبداللہ (والنائیة) ہوں۔''

حضرت جابر بن عبداللہ و الله فی استے ہیں حضور نبی کریم میں ہے آئی کی اس کی اگر کا بچھ اثر نہ ہوا اور ہر کوئی بھاگ رہا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار کے بچھ لوگ اور آپ میں ہوا ہے خاندان کے افراد کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق و کی گئی ہ فابت قدم رہے۔ حضور نبی کریم میں ہو ہے خاندان کے افراد میں سے حضرت علی الرتفنی ، حضرت سیّدنا عباس ، حضرت سیّدنا فضل بن عباس ، حضرت اسیّدنا فضل بن عباس ، حضرت اسامہ بن زید ، حضرت رہیعہ بن حارث اور حضرت ابوسفیان بن حارث الرخش ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله وظائفة فرمات بي كه پهرحضور بي كريم مطفوقة فرمات بين كه پهرحضور بي كريم مطفوقة فرمايا-حضرت سيدنا عباس طالفيز مسے فرمايا-"با آواز بلند يكارين كه اے معشر انصار! اے بيعت رضوان

https://archive·org/details/@madni\_library



كرنے والو!"

چنانچہ حضرت سیّدنا عباس طالفیٰ نے یونمی بکارا تو لوگ بلٹے اور جواب میں لیک لبیک کہنا شروع کر دیا۔

### غزوهٔ طائف میں شمولیت:

۸ھ میں جب حضور نبی کریم مضر تنین سے واپس لوٹے تو آپ سین ایک کے سینے ایک سینے ایک کے سینے کی کے سینے کی کے سینے کی کے سینے کی کے سینے کے سینے کی کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ ک

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم مضیقی آنے طائف کے عاصرہ کے دوران ایک خواب و یکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ آپ مضیقی آنے کے سامنے رکھا ہے اور آپ مضیقی آنے جیسے ہی دودھ نوش فرمانا چاہا ایک مرغ آیا اوراس نے چونج مارکر وہ بیالہ النا دیا۔ آپ مضیقی آنے اس خواب کا ذکر حضرت ابو بکر صدیق والنی النے اس خواب کا ذکر حضرت ابو بکر صدیق والنی النے کی اور حضرت ابو بکر صدیق والنی کی تعمیر الرویاء کے ماہر تھے انہوں نے فرمایا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق والنی کی مطلب میہ ہے کہ آپ مضیقی آنے کے طائف کی فتح نہیں ہے۔''

حضور نبی کریم مطیقی از فرمایاتم درست کہتے ہواور میں نے بھی اس خواب کی بہی تعبیر نکالی ہے۔ پھرحضور نبی کریم مطیقی آنے کشکر اسلام کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔

خولہ فالنفی است تھیم نے جو حصرت عثان والنفی اس مظعون کی بیوی تھیں انہوں نے حضور نبی کریم میٹے بیٹا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ

#### Click For More Books

Awais Sulta

> ''اے خولہ (طلع المجھے ابھی بی تقییف کے متعلق سیجھ تھم نہیں ہوا۔''

حضرت عمر فاروق طالغین کومحاصرہ ختم کرنے کی خبر ہوئی تو آپ طالغین کے حضور نبی کریم مطابقی کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا۔
نے حضور نبی کریم مطابقی کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا۔
''یارسول الله مطابقی کی خولہ طالغینا کی نسبت فلال بات کاعلم ہوا ہے۔''

حضور نبی کریم مشرکتانی فرمایا ہاں! ایسا ہی ہے۔حضرت عمر فاروق وٹائٹوز نے عرض کیا۔

"اگر حکم ہوتو میں کشکر کے کوج کرنے کا اعلان کروں۔"

حضور نبی کریم مطابع اجازت دے دی اور پھر حضرت عمر فاروق مٹائنڈ نے لشکر کے کوچ کرنے کا اعلان کیا۔

روایات بین آتا ہے کہ طائف کے محاصرے کے دوران حضور نی کریم بیلے کی آتا ہے کہ طائف کے ایک مختصر سے انتکر کے ہمراہ طائف کے نواح میں بھیجا تا کہ وہ اردگر دموجود بت خانوں کو تتم کر سیس ۔ آپ بڑا تی جب انتکر لے کر نظے تو آپ بڑا تی کا مقابلہ اوطاس کی گھا ٹیوں میں موجود بنو ہوازن اور بنو تقیف کے ایک انتکار سے ہوا جسے آپ بڑا تی نے ایک مختصر سے معرکہ کے بعد زیر کرلیا۔ کے ایک انتکار سے ہوا جسے آپ بڑا تی نے ایک مختصر سے معرکہ کے بعد زیر کرلیا۔ اس کے علادہ آپ بڑا تی نے طائف کے اردگرد کے تمام علاقے کو بت خانوں سے اس کے علادہ آپ بڑا تی نے طائف کے اردگرد کے تمام علاقے کو بت خانوں سے اس کے علادہ آپ بڑا تی نے طائف کے اردگرد کے تمام علاقے کو بت خانوں سے اس کے علادہ آپ بڑا تھی تا میں میں موجود ہو تھا توں سے سے اس کے علادہ آپ بڑا تھی کو بت خانوں سے سے سوا

Click For More Books

M Awais Sultan

یاک کر دیا۔

### بنی طے کی سرکونی کے لئے کشکر کا سالار مقرر کیا جانا:

منقول ہے 9 ھ میں حضور نبی کریم مضور تنے کے اللہ روانہ کیا الرتضی دائی تا کہ الیک سو پچاس سواروں کے ہمراہ قبیلہ طے کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا اور حکم دیا کہ بی طے کے بت فانے کو مسار کر دیں۔ آپ بڑائی اپنے اشکر کے ہمراہ تیز رفتاری سے بی طے کے بت فانہ جلا آور ہوئے کہ آئیس سنجھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ آپ بڑائی نے بی طے کا بت فانہ جلا کر راکھ کر دیا جبکہ بی طے کے لوگ فرار ہو گئے۔ اس معرکہ میں بے تار مالی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ بی طے کا حاکم عدی بن حاتم شام کی جانب فرار ہوگیا جبکہ قبیلہ طے کے مشہور تنی حاتم طائی کی بیٹی کو اسکار اسلام نے قیدی بنایا جسے مدینہ منورہ میں لاکر حضور نبی کریم بیٹی کے تکم پر قید خانے میں قید کر دیا گیا۔

### غزوهٔ تبوک:

رجب المرجب ٩ ه میں حضور نبی کریم منطق از شام اور مصر کے عیسائی رومیوں کی سرکونی کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لئے تمیں ہزار مجاہدین کالشکر تیار کیا گیا۔ جس وقت غزوہ تبوک کے لئے تیاریاں شروع کی گئیں وہ گرمیوں کا موسم تھا اور لشکر اسلام کو مالی وحربی وسائل کی کمی کا سامنا تھا۔ آپ سے بھانے تیا نے تمام مسلمانوں سے کہا وہ اپنی استطاعت کے مطابق جنگ میں حصہ لیں۔

حضرت عثمان عنی والنیز نے جنگ کے لئے نوسواونٹ، سوگھوڑے اور ایک ہزار دینار فراہم کئے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والنفيز نے جالیس ہزار درہم جنگ کے لئے

https://archive.org/details/@madni\_library

الاحنات ملى المام كالمستوط المستوط الم م فرا بم كئا -

حضرت عمر فاروق و الخاتمة في اپنا نصف مال جنگ کے لئے فراہم کیا۔
حضرت ابو بکر صدیق و الفتہ نے اپنا تمام مال جنگ کے لئے فراہم کر دیا۔
جب آپ و الفتہ سے حضور نبی کریم مطفق اللہ نے دریافت کیا کہ گھر والوں کے لئے کیا
چھوڑ آئے ہوتو آپ و الفتہ نے عرض کیا۔

حضور نی کریم سے قائلہ نے غزوہ تبوک کاعلم حفرت ابو بکر صدیق ڈاٹھنے کے سپر دکیا۔ جب بید قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو اس میں دل ہزار بابیادہ اور بیس ہزار بیدل سے ۔ حضور نی کریم سے تھا نے حضرت علی الرتضی ڈاٹھنے کو مدینہ منورہ میں اہل بیت کی حفاظت اور نگرانی پر مامور فرمایا اور جنگ کے لئے روانہ ہوئے۔ سامال کی کی وجہ سے اکثر جگہوں پر درختوں کے پتے کھا کر گزارہ کرنا پڑا۔ سامال کی کی وجہ سے اکثر جگہوں پر درختوں کے پتے کھا کر گزارہ کرنا پڑا۔ لئکر اسلام جب عرب اور شام کی سرحد پر واقع تبوک کے مقام پر بہنچا تو اس نے وہاں پڑاؤ کیا۔ اس دوران راستہ میں موجود بے شار علاقے اسلامی مملکت کا حصہ بنے۔ قیصر روم نے شام کی سرحد سے اپنے لئکر کو واپس بلا لیا اور اسلامی کا حصہ بنے۔ قیصر روم نے شام کی سرحد سے اپنے لئکر کو واپس بلا لیا اور اسلامی گئر میں روز تک تبوک کے مقام پر قیام پذیر ہا۔

جوک سے والیسی کے بعد جزیرہ عرب کے دور دراز علاقوں سے بے تار وفو دحضور نبی کریم مضافیہ کی خدمت میں حاضر ہونے گئے اور لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے گئے۔ اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں سورہ نصر اس بارے میں یوں ارشاد فرمایا ہے:

Click For More Books

M Awais Sultan

إذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتَحُ \* وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ وَ دِينِ اللهِ أَفُواجًا \* فِي دِينِ اللهِ أَفُواجًا \*

" بیس الله کی مدد آن بینی اور فتح نصیب ہوئی اور تم نے و کھے لیا کہلوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوئے۔''

روایات کے مطابق غزوہ تبوک کے لئے روانہ ہوتے وقت حضور نی کریم سے بیٹی نے بہلی مرتبہ حضرت علی المرتضی دلائٹوز کو اپنے ہمراہ نہیں رکھا اور آپ دلائٹوز کو مدید منورہ میں اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داری سونجی گئی۔حضور نی کریم سے بیٹی المرتف منورہ سے لشکر لے کر نکلے تھے کہ منافقوں نے باتیں کرنی شروع کردیں حضور نی کریم سے بیٹی اس لئے آپ دلائٹوز کو ساتھ نہیں لے گئے کہ انہیں آپ دلائٹوز کو ساتھ نہیں لے گئے کہ انہیں آپ دلائٹوز کو ساتھ نہیں لے گئے کہ انہیں آپ دلائٹوز کی صحبت نا گوار گزرتی ہے۔ آپ دلائٹوز ایک تیز رفتار گھوڑ سے پر سوار ہوکر حضور نی کریم کے میں موضع شرف بہنچ اور صور تحال سے آگاہ کیا۔حضور نی کریم کے میں موضع شرف بہنچ اور صور تحال سے آگاہ کیا۔حضور نی کریم کی میں موضع شرف بہنچ اور صور تحال سے آگاہ کیا۔حضور نی کریم کے میں موضع شرف بہنچ اور صور تحال سے آگاہ کیا۔حضور نی کریم کے میں موضع شرف بہنچ اور صور تحال سے آگاہ کیا۔حضور نی کریم

"اے علی (والنظر)! کیاتم اس بات کو پہند نہیں کرتے کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ایسا ہو جیسے ہارون علیاتی کا موی علیاتی مقام میرے نزدیک ایسا ہو جیسے ہارون علیاتی کا موی علیاتی کے نزدیک تھا اور فرق صرف اتنا ہے ہارون علیاتی پیغمبر نے جبکہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔"

O.....O.....O

# تبلیغ اسلام کے لئے بمن روائلی

فتح مکہ کے بعد ۸ ھ میں حضور نبی کریم میں کھڑے کے المرتضلی والنائی والمرتضلی والنائی والنائی والنائی والنائی والنائی کے ملک یمن روانہ کیا تا کہ وہ وہاں دین اسلام کی تبلیغ کرسکیں۔ آپ والنائی نے یمن کو ملک یمن روانہ کیا تا کہ وہ وہاں موثر انداز میں کیا کہ یمن کا سب سے برا قبیلہ بھران وائرہ اسلام میں واخل ہوگیا۔

•اھ میں حضور نبی کریم مضور نبی کریم مضور نبی کریم مضور آنے ایک مرتبہ پھر حضرت علی المرتضی والفنو کو تبین سوسواروں کے ہمراہ ملک بمن روانہ کیا۔ اس مہم میں روائلی کے دفت حضور نبی کریم مضور قبل نے آپ والفنو کو اپنے دست مبارک سے عمامہ باندھا اور سیاہ علم آپ والفنو کے سرد کیا۔ آپ والفنو نے عرض کیا۔

''یارسول الله منظر کی این منظر کی ایل کتاب کے پاس بھیج رہے ہیں میں جوان ہوں ان لوگوں کے متعلق فیصلہ کرنا میرے لئے مشکل ہوگا۔''

حضور نبی کریم منطق کی کا منطق کی المرتضی منابعی المرتضی منابعی کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی۔

> ''الی ! علی (مٹائنے ) کے سینہ کو کشادہ فرما دے اس کی زبان کو راست گو بنا دے اور اس کے دل کونورِ ہدایت سے منور فرما

> > Click For More Books

M Awais Sultan

د<u>ے</u>۔''

حضرت علی المرتضی طلک یمن روانہ ہوئے اور لوگوں کو دعوت من دی حضرت علی المرتضی طلک یمن روانہ ہوئے اور لوگوں کو دعوت حق دی جس کو اہل یمن نے قبول کیا اور آپ طلاع نے کہ تبلیغی کا وشوں سے بے شار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔

ملک یمن میں مذج کے مقام پر حضرت علی المرتضی رٹائنٹیڈ کا مقابلہ ایک قبیلے سے ہوا جس نے آپ رٹائنٹیڈ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ پر آمادہ ہوگئے۔ آپ رٹائنٹیڈ نے اپنے تین سوسواروں کے مخضر لشکر کے ہمراہ ان کا وٹ کرمقابلہ کیا جس کے بعدوہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔

O\_\_\_\_O

# نقيب اسلام

غزوہ تبوک ہے واپسی پر حضور نی کریم مطابق حضرت ابو بکر صدیق رظائف کو امیر جے مقرر فرماتے ہوئے تین سوصحابہ کرام دی گفتا کو آپ دی تنظیم کے ہمراہ مدینہ منورہ جج کی غرض سے بھیجا اور یہ بعثت نبوی مطابق کے بعد پہلا با قاعدہ جج تھا اور آپ بنائف کی عاب سے امیر مقرر کئے گئے اور آپ بنائف اس جے میں حضور نبی کریم مطابق کی جانب سے امیر مقرر کئے گئے تھے جو اس بات پر بھی ولالت کرتا ہے کہ آپ رٹائن ہی حضور نبی کریم مطابق کے بعد منصب امارت کے حقدار تھے۔

حضور نی کریم مضطفہ المیر جج بنائے جانے سے سے قبل بھی حضرت الوہر میں میں بڑا تھ کوامیر جج صدیق والی باتھ والی اسونیت رہے تھے اور اب آپ والی تو کوامیر جج مقرر فر مایا گیا تھا۔ آپ والی تو امیر جج کے تمام فرائض ادا کئے اور اپنے ساتھیوں کے لھائے پینے اور سونے کا برابر انظام کرتے رہے۔ آپ والی تو اپنے دفقاء کو اس طریقے سے منظم کیا کہ دشمنانِ اسمان میں سمجھتے رہیں کہ مسلمان تعداد میں ان کی توقع سے بہت زیادہ ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللہ بڑائی ہے مروی ہے فرماتے ہیں جب ہم مقام عرج پہنچ تو حضرت ابو بکر صدیق رٹائی نے ہمیں فجر کی نماز کے لئے پکارا۔ اس دوران ہم نے اونٹی کے بلیانے کی آوازش ۔ آپ رٹائی ہم سے فرمانے لگے کہ یہ

حضور نی کریم مطابق کی اوخی قصوی کی آواز ہے اور شاید حضور نی کریم مطابق خود تشریف لائے ہوں۔ اگر حضور نی کریم مطابق خود تشریف لائے ہوں۔ اگر حضور نی کریم مطابق خود ہوں گے تو ہم حضور نی کریم مطابق اللہ کی افتداء میں نماز اوا کریں گے۔

حفرت جامر بن عبدالله را الله فرمات بين كدابهى حفرت ابو برصديق والنفية كا كلام جارى تفاكداس دوران حفرت على المرتفى والنفية تشريف لائه - آپ والنفية كا كلام جارى تفاكداس دوران حفرت على المرتفى والنفية تشريف لائه - آپ والنفية في المرتفى والنفية حديد جها-

"اے علی ( دائنے )! کیسے آئے ہو کیا قاصد بن کر آئے ہو یا قائد بن کر؟"

حفرت جابر بن عبدالله والنيط فرمات بي كد حفرت على المرتضى والنيط في المرتبط في المر

"میں قائد نہیں قاصد بن کر آیا ہوں اور حضور نبی کریم مضفیقیا ا نے مجھے سورہ تو بدد ہے کر بھیجا ہے کہ میں ریاج کے دن لوگوں کو مناوں۔"

حضرت جابر بن عبداللہ والنائذ فرماتے ہیں جب ہم مکہ مکرمہ پنچ اور خانہ کعبہ کا طواف کر چکے تو حضرت ابو بکر صدیق والنائذ نے ہمیں مناسک جج کی تعلیم دی۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضلی ولی نئے نے سورہ قبہ کی تلاوت فرمائی اور اعلان کیا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضلی ولی نئے نئے نے سورہ قبہ کی تلاوت فرمائی اور اعلان کیا اب کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوگا، کوئی شخص بر منہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرےگا۔

حضرت جابر بن عبدالله وظائفيا فرمات بين پھرعرفہ کے دن حضرت ابو بکر صدیق وٹائفیا نے جج کا خطبہ دیا تو حضرت علی المرتضلی وٹائفیا نے سورہ تو بہ کی ایک

مرتبہ پھر تلاوت فرمائی۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رظائی نے لوگوں کو قربانی کا حکم دیا تو قربانی کے بعد حضرت علی المرتضی رظائی نے پھر سورہ تو بہ کی تلاوت کی اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رظائی نے سعی کا طریقہ بتایا اور سعی کرنے کا حکم دیا تو حضرت علی المرتضی رظائی نے سعی کے بعد پھر سورہ تو بہ کی تلاوت فرمائی۔ یوں حضرت علی المرتضی رظائی نے حضور نبی کریم مطابق کے فرمان کے مطابق چار مرتبہ سورہ تو بہ کی تلاوت فرمائی۔

حضور نبی کریم منظر کی مقررت ابو بکرصد بق وظافی کوامیر جج مقررفر مایا جبکه حضرت علی المرتضی وظافی کوامیر مج مقررفر مایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص، جبکه حضرت علی المرتضی وظافی کونقیب اسلام مقرر فر مایا اور حضرت ابو بکرصد بق حضرت جابر بن عبدالله اور حضرت ابو بریره وی آندی کومعلم بنایا اور جهزت ابو بکرصد بق وظافی کوایی جانب سے قربانی کے لئے بیس اونٹ بھی ویئے۔

O\_\_\_O



# ججة الوداع ميں شموليت

روایات میں آتا ہے کہ ملک بمن کے کامیاب سفر کے بعد حضرت علی الرتضای رفائنی مدینہ منورہ کی جانب عازم سفر ہوئے تو راستہ میں آپ رفائنی کو خبر ملی کہ حضور نبی کریم مضافی آپ رفائنی کی غرض سے مکہ مکر مہ تشریف لے گئے ہیں۔ آپ رفائنی اس خبر کے ملتے ہی مکہ مکر مہ کی جانب عازم سفر ہوئے اور منزل بہ منزل منزک ترکے مکہ مکر مہ کی حدود میں واخل ہونے لگرتو سفر کرتے مکہ مکر مہ پہنچے۔ جب آپ رفائنی مکہ مکر مہ کی حدود میں واخل ہوئے لگرتو احرام باندھ لیا۔ پھر آپ رفائنی مضور نبی کریم مضافی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے بمن کے دورے کی تفصیلات بیان کیں۔حضور نبی کریم مضافی کے دورے کی تفصیلات بیان کیں۔حضور نبی کریم مضافی کے دورے کی تفصیلات بیان کیں۔حضور نبی کریم مضافی کے دورے کی تفصیلات بیان کیں۔حضور نبی کریم مضافی کے دورے کی تفصیلات بیان کیں۔حضور نبی کریم مضافی کاوشوں کو سرا ہے ہوئے فرمایا۔

Click For More Books

1 Awais Su

حضرت علی المرتضی رفایقن نے عرض کیا۔ ''یارسول اللہ مصری اللہ اللہ میرے پاس قربانی کے لئے کوئی جانور موجود نہیں۔''

O\_\_\_O



# مدنی زندگی کے اہم واقعات

حضرت علی المرتضی و النفظ مدیند منورہ میں شب و روز حضور نبی کریم منظ المرتضی و النفظ مدیند منورہ میں شب و روز حضور نبی کریم منظ النفظ میں شب کی خدمت کو اپنا شعار بنا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حضور نبی کریم منظ النفظ کی خدمت کو اپنا شعار بنا مرکھا تھا۔ ذبل میں آپ والنفظ کی مدنی زندگی کے چند اہم واقعات ابطور نمونہ بیان کئے جارہ ہیں۔

#### الله عزوجل كا وعده:

حفرت عبیداللہ بن محمد بن عائشہ فرماتے ہیں کہ حفرت علی الرضی بڑائین کے پاس ایک سائل آیا اور سوال کیا۔ آپ رٹائین نے حفرت سیدنا امام حسن بڑائین سے کہا کہ اپنی مال کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے انہیں جو چھ درہم دیے ہیں ان میں سے ایک درہم دے دیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بڑائین گئے اور آگر کہا والدہ کہتی ہیں وہ چھ درہم آپ رٹائین نے آئے کے لئے رکھ چھوڑے ہیں۔ آپ رٹائین نے فرمایا اس آدی کا ایمان سے نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس بندہ کو اس چیز پر جو اللہ عزوج ل کے قضہ میں ہے زیادہ اعتاد نہ ہو بہ نسبت اس چیز کے جو کہ بندہ کے قضہ میں ہے زیادہ اعتاد نہ ہو بہ نسبت اس چیز کے جو کہ بندہ کے قضہ میں ہے زیادہ اعتاد نہ ہو بہ نسبت اس چیز کے جو کہ بندہ کے قضہ میں ہے۔ تم جا کر اپنی مال سے کہو وہ چھ درہم دے دیں چنا نچہ حضرت سیدہ فاطمہ الز ہرا ذبائی نے وہ چھ درہم ہی اس خوالے کر دیے۔ آپ بڑائین اپ گار میں داخل بھی نہ ہوئے ہے فاطمہ الز ہرا ذبائی ہی نہ ہوئے سے ماکل کے حوالے کر دیے۔ ابھی آپ بڑائین اپ گھر میں داخل بھی نہ ہوئے ہے

https://archive.org/details/@madni\_library

ا کیشخص آیا اس کے پاس ایک اونٹ تھا اور وہ اس اونٹ کوفروخت کرتا حابتا تھا۔ آب بنی بنا نے اس شخص ہے کہا وہ یہ اونٹ کتنے میں بیچنا جا ہتا ہے؟ اس شخص نے کہا میں اے ایک سو حیالیس درہم میں فروخت کروں گا۔ آپ رہائیئے نے فرمایا اس اونٹ کو ادھر باندھ دیے مگر ایک شرط پر کہ میں اس کی قیمت کچھ دہر میں ادا کروں گا۔اس مخص نے رضامندی ظاہر کر دی اور اونٹ باندھ کر چلا گیا۔ آپ رظائنی آبھی کھڑے ہی تھے کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے آپ طالفنڈ سے دریافت کیا بیاونٹ کس کا ہے؟ آپ رٹی ٹھڑنے نے فرمایا بیاونٹ میرا ہے۔اس شخص نے کہا کیا آپ رٹی ٹھڑ كااراده ائے بيخ كا ہے؟ آپ رائائن نے فرمايا ہاں۔اس شخص نے قيمت يوچي تو آب طالفی اسے اوند کی قیت دوسو درہم بتائی۔اس آدمی نے دوسو درہم وے كروه اونث كيار يجه دير بعدوه مخص آيا جس سه آپ مالفن نه اونث ليا تقا-آب طالفن في است ايك سوحاليس درجم ديئ اورسا محد درجم الحرصرت سيده فاطمه الزہرا ذائغیا کے یاس آئے اور انہیں وہ ساٹھ درہم دے دیئے۔حضرت سیدہ كا الله عزوجل نے وعدہ كيا ہے اور ہم نے حضور نبي كريم مضاع المت سنا ہے كہ جواللہ عزوجل کی راہ میں ایک خرج کرے گا اسے دس ملیں گے چنانچہ میں نے اس سائل كو چەدرېم ديئے اور الله عزوجل نے مجھے ان كے عوض سائھ درېم دے ديئے۔ سورج واپس لوث آیا:

غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صہبا پر حضور نبی کریم مضائیۃ نے حضرت علی المرتضیٰ بڑائیڈ کے حضرت علی المرتضیٰ بڑائیڈ کی گود میں سر رکھا اور سو گئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ المرافظیٰ بڑائیڈ کی گود میں اور میں فر مائی تھی اس لئے آپ بڑائیڈ پریٹان تھے۔حضور نبی بڑائیڈ پریٹان تھے۔حضور نبی

کریم مضایقی کی آنکھ کھلی تو حضور نبی کریم منظ کھی آب رظافی کو پر بیتان دیکھ کر اس پر بیتانی کی وجہ دریافت کی تو آپ رظافی نے بتایا کہ میری عصر کی نماز فوت ہوگئی اس پر بیتانی کی وجہ دریافت کی تو آپ رظافی نے بتایا کہ میری عصر کی نماز فوت ہوگئی ہے۔ حضور نبی کریم منظ کی اور سورج بلیف آیا اور آپ رظافی نے نماز عصر اوا فرمائی۔

#### تبخشش وعطا كامعامله:

حضور نبی کریم مٹنے کیا ہے ایک شخص کو تھجوروں کے لدے ہوئے اونٹ ویئے۔اس شخص نے عرض کیا یارسول اللہ منظ میں آپ منظ کیا کے بعد ہمارے ساتھ الیم بخشش وعطا کون کرے گا؟ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ابوبکر (طالبین )۔اس متخص نے حضرت علی المرتضى منابعیمی سے اس بات کا ذکر کیا۔ حضرت علی المرتضلی منابعیمی الم نے فرمایاتم حضور نبی کریم نے بیٹی سے یو تیمود صرت ابو بمرصدیق بٹائنیز کے بعد الیم بخشش وعطا کا معاملہ کون کرے گا؟ اس شخص نے حضور نبی کریم مطفے پیتی کی خدمت میں حاضر ہوکر دریافت کیا تو حضور نبی کریم مٹنے کیتائے نے فرمایا عمر (طالبُون )۔ اس شخص نے حضرت علی المرتضلی طالفیٰڈ کو حضور نبی کریم مطیفی ایک جواب کے متعلق بتایا۔ حضرت على المرتضى طلانيز نے فرمایاتم حضور نبي كريم مضار الله المرتضى طلاق كے بعد بخشش وعطا كا معامله كس كے سپر د ہو گا؟ اس شخص نے حضور نبي كريم مطفظينة كي خدمت میں حاضر ہوکر دریافت کیا۔حضور نی کریم مضاعینا نے فرمایا ان کے بعد بدمعاملہ عثان (طلقن کے سیرو ہوگا۔اس مخص نے جیب حضرت علی المرتضلی طالفن کو بدیات بتائی تو آپ دلائن؛ نے اسے دوبارہ کچھ نہ کہا۔

تيرى رقم كاضامن كون موگا؟:

روایات میں آتا ہے ایک اعرابی مدیند منورہ آیا اور اس کے پاس اس

وقت چند تکوارین تھیں جنہیں وہ مدینہ منورہ میں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی ملا قات حضور نبی کریم مٹنے کیڈا ہے ہوئی اور حضور نبی کریم مٹنے کیڈیڈ کووہ تکواریں بیند آسکئیں اور حضور نبی کریم مشیر ایسے وہ تلواریں اس سے لیل اور رقم کی ادا لیکی کے لئے چند دنوں کی مہلت طلب کی۔وہ اعرابی واپس لوٹا تو اس کی ملاقات حضرت على المرتضلي طالفيد سے ہوئی۔ اس اعرابی نے خضرت علی المرتضلی طالفید سے اس بات كا ذكركيا۔حضرت على المرتضلى طالفنظ نے اس اعرابی سے كہاتم نے حضور نبی كريم مضيئية سے بيد بات نبين يوچي كداكران كے ساتھ بجھ معاملہ بيش آجائے تو پھر تہمیں ان تکواروں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس اعرابی نے تفی میں سر ہلا دیا اور پھر کہا میں ابھی حضور نبی کریم مطابع اسے اس کے متعلق دریافت کرتا ہول۔ پھر وه اعرابی،حضور نبی کریم منظری کی خدمت میں حاضر ہوااور یو چھا کہا گر آپ منظر کیا گئے کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ جائے تو مجھے رقم کی ادائیگی کون کرے گا؟ حضور نبی کریم ين و تنهيل أله مريرے ساتھ کھ معاملہ پيش آيا تو تمہيں رقم ابو بر (رالانوز) ادا كريں كے اور وہ ميرا وعدہ بورا كريں گے۔اس اعرابی نے جا كرحضرت على المرتضى طلینی ہے اس کا ذکر کیا۔حضرت علی الرتضلی طلینی نے فرمایاتم نے بیزبیں یو چھا کہ اگر ابو بکر صدیق طالنی کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آجائے تو پھر رقم کون ادا کرے گا؟ اس اعرابی نے تفی میں سر ہلا دیا اور پھر حضور نبی کریم مضائظاتہ کی خدمت میں جا کر یو چھا اگر حضرت ابو بکر صدیق رہائٹنؤ کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ جائے تو کھر مجھے رقم كون اداكرے كا؟ حضور نبي كريم مضيئية نے فرمايا تمهيں رقم عمر (طالفيز) اداكريں کے اور وہ میرا وعدہ بورا کریں سکے۔اس اعرابی نے حضرت علی الرتضلی مٹائنڈ کے یاں جا کرحضور نبی کریم مضایقاتے جواب سے آگاہ کیا۔حضرت علی الرتضلی بٹائنا

# الانت ترعم الله المناعل المناع

نے فرمایا کیا تم نے یہ بوچھا کہ حضرت عمر فاروق رظافیٰ کے ساتھ اگر بچھ معاملہ پیش آگیا تو پھر تہمیں یہ رقم کون ادا کرے گا؟ اس اعرابی نے نفی میں سر ہلا دیا اور پھر دوبارہ حضور نبی کریم مضافیا کی خدمت میں حاضر ہوا ادر عرض کیا اگر حضرت عمر فاروق طافیٰ کے ساتھ بھی بچھ معاملہ پیش آگیا تو میری رقم کا ضامن کون ہوگا؟ حضور نبی کریم مضافیہ نے نے فرمایا جب ان دونوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اس وقت تک تجھے بھی موت آپھی ہوگی۔

#### رسول الله مضائقة كم ساتھ دعوت توحيد كے لئے نكانا:

دلائل النبوة میں منقول ہے حضرت عبداللہ بن عباس ظافخ اسے مروی ہے فرماتے ہیں حصرت علی المرتضلی والٹیئؤ نے مجھے سے فرمایا جب اللہ عز وجل نے حضور نی کریم منظوٰ کی کا کہ وہ قبائل عرب کو دین کی تبلیغ کریں تو ایک دن حضور نبی كريم مطيعة لتنكي اور ميں اور حضرت ابو بكر صديق طالفين بھى اس وفت حضور نبي كريم مِضْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَ مِاسَ كُنَّ اور حضرت ابو بكر صديق رِنْ اللَّهُ اللَّهُ في اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ ال آ کے برو حکرسلام کیا اور حضرت ابو بکر صدیق طالعید خیر میں سبقت لے جانے والے اور ماہرانساب منصے۔حضرت ابو بکرصدیق طالغین نے ان سے یو جھاتمہاراتعلق کس فبیلہ سے ہے؟ وہ بولے بی رہید سے۔آب طالفن نے بوجھاتم بی رہید کی کس شاخ سے تعلق رکھتے ہو یعنی ان کے سی او نیے قبیلہ سے ہویا پھر نیلے قبیلہ سے تعلق ہے؟ وہ بولے جاراتعلق اونے طبقہ سے ہے۔ آپ طالٹنز نے پوچھا کس اونے طبقہ سے ہے؟ وہ بولے ذہل اکبر ہے۔ آپ طالنیز نے یو جھا کیا عوف بن محلم تم سے تھا جس کے متعلق مشہور ہے عوف کی وادی میں گرمی نہیں ہے؟ وہ بولے نہیں۔ آپ ڈاٹٹنؤ نے یو چھا کیا شریف انتفس مزدلف تم میں سے تھا جس کی موجودگی میں

کوئی عمامہ نہ باندھتا تھا؟ وہ بولے نہیں۔ آپ را النہ نے پوچھا کیا بسطام بن قیس تم میں سے تھا جو دیباتوں کا مالک اور تمام قبائل کا منتہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ را النہ نے نوچھا جہاس بن مرہ تم سے تعلق رکھتا تھا جوا پی چیزوں کی اور ہمسایہ کی چیزوں کی حفاظت کرنے والا تھا؟ وہ بولے نہیں۔ آپ را النہ نے پوچھا تو پھر کیا حوفزان تم سے تھا جس نے بادشاہوں سے جنگ کی اور انہیں قبل کیا؟ وہ بولے ہر گرنہیں۔ آپ را النہ نے پوچھا تو کیا تم کندی بادشاہ کے نتھیا لی ہو؟ وہ بولے نہیں۔ آپ را النہ نے نوچھا کیا تم محمی بادشاہ کے سسرالی ہو؟ وہ بولے نہیں۔ آپ را النہ نہاں اصغرہو۔ نے فرمایا تو پھرتم ذبل اکرنہیں بلکہ ذبل اصغرہو۔

ر حفات الما کیاتم ان میں سے ہوجولوگوں پر بے پناہ احسانات کرتے ہیں؟ آپ فرجوان بولا کیاتم ان میں سے ہوجولوگوں پر بے پناہ احسانات کرتے ہیں؟ آپ شائنیو نے فرمایا نہیں۔ اس نوجوان نے یوچھا تو پھر کیاتم اہل ندوہ سے ہو؟ آپ

شی نظر مایانہیں۔ وہ نوجوان بولاتو پھر کیا اہل حجابہ سے آب شیعظ کا تعلق ہے؟

آپ رائنی کے فرمایا نہیں۔

حفرت عبداللہ بن عباس و الفینا فرماتے ہیں حفرت علی الرتفنی و النین نے فرمایا پھر حضرت ابوبکر صدیق و النین نے اپنی او لئی کی مہار موڑی اور حضور نبی کریم میں فرمایا پھر حضرت ابوبکر صدیق و النین نے اس پر وہ نوجوان بولا سیلاب کے مقابلہ میں سیلاب آگیا اور وہ بھی اسے چیر کر اور بھی نج کرنکل جاتا ہے۔ حضور نبی کریم میں ہیں سیلاب آگیا اور وہ بھی اسے چیر کر اور بھی نج کرنکل جاتا ہے۔ حضور نبی کریم میں ہیں نے عرض کیا اے ابو بکر (والنین )! نے اس نوجوان کی بات می تو تبسم فرمایا۔ میں نے عرض کیا اے ابو بکر (والنین )! آپ والنین نے فرمایا مصیبت میں مبتلا ہو گئے؟ آپ و النین نے فرمایا میں والنین کو است کہتے ہو ہر پہاڑ سے او نیا ایک پہاڑ ہوتا ہے اور مصیبت میں وقت آتی ہے در سات کہتے ہو ہر پہاڑ سے او نیا ایک پہاڑ ہوتا ہے اور مصیبت اس وقت آتی ہے جب زبان کھلتی ہے۔

# حضرت عمر فاروق طالفيُّ كي مشكل آسان كرنا:

https://archive.org/details/@madni\_library

## الاصنات مسالى المن المائية كريمل المائية كريمل المائية كريمل المائية كريمل المائية الم

علی الرتضی را النور کے باس کے اور سارا ماجرا آئیں بیان کیا۔ حضرت علی الرتضی را النور کے بات کے باس لے گئے۔ آپ را النور کو کور کی کریم میں کا بات کے باس لے گئے۔ آپ را النور کو کور کی کریم میں کا بات کی وصول کے لئے کے عرض کیا یارسول اللہ میں کور کا بات کی وصول کے لئے بھیجا بس مجھے پہلے محض جو ملے وہ آپ میں کور کی جھا میں میں النور کے جھے ہیں جھے کہا نے فرمایا۔ انہوں نے مجھ سے الی بات کہی۔ حضور نبی کریم میں کور کی میں کور اور اس کا باپ انہوں نے محمد سے الی بات کہی۔ حضور نبی کریم میں کور کی کا بچا اور اس کا باپ ایک ہی دو شاخیں ہیں اب تم ان سے بچھ نہ کہنا انہوں نے اپنی دوسال کی زکو ہ جمع کروار کھی ہے۔''

O\_\_\_O

https://archive·org/details/@madni\_library



# حضورنبى كربم طشيئية كاظاهرى وصال

ابوسعید بھاتی ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم مضابی منبر پر تشریف فرماتے آپ سے تھاتی نے فرمایا اللہ عزوجل کا ایک بندہ ایسا ہے جے اللہ عزوجل نے اختیار دیا چاہے دنیاوی دولت حاصل کرے چاہے اللہ عزوجل کے پاس رہنا پہند کیا۔ حضرت ابوبکر پاس رہنا پہند کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ڈائٹوڈ نے جب آپ سے تھاتی کی بات می تو رو پڑے اور جان گئے آپ سے تھاتی مصدیق ڈائٹوڈ نے جب آپ سے تھاتی کی بات می تو رو پڑے اور جان گئے آپ سے تھاتی کی بات موں اس بندے مراد کے وصال کا وقت آن بہنچا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ڈائٹوڈ نے روتے ہوئے خود حضور نبی کریم سے تھاتی ہی ہوئے نبی کر اس باب حضور نبی کریم سے تھاتی ہی ہوگا پر قربان ہوں اس بندے سے مراد خود حضور نبی کریم سے تھاتی ہی ہے اور وہ احسان مال کا بھی تھا اور صحبت کا بھی تھا اور اگر الرائٹوڈ ) کو بناتا اور اب ابوبکر (ڈائٹوڈ) کو بناتا اور اب خلت نہیں گر اسلامی اخوت قائم ہے اور مہد میں تمام درواز سے بند کر دو ما سوائے فلت نہیں گر اسلامی اخوت قائم ہے اور مہد میں تمام درواز سے بند کر دو ما سوائے ابوبکر (ڈائٹوڈ) کے درواز سے کہ درواز سے کے درواز سے کی کے درواز سے کے درواز سے کو درواز سے کے درواز سے کے درواز سے کی درواز سے کو درواز سے کے درواز سے کے درواز سے کے درواز سے کے درواز سے کو درواز سے کی درواز سے کی درواز سے کے درواز سے کی درواز سے کے درواز سے کی درواز سے کے درواز سے کی درواز سے کر دواز سے کرواز سے کی درواز سے کی درواز سے کی درواز سے کو درواز سے کی درواز سے کی درواز سے کی درواز سے کر دواز سے کی درواز سے کر دواز سے کی درواز سے کر دواز سے کردواز سے کردواز سے کردواز سے کی درواز سے کی دولی کی دواز سے کی د

حضرت عبداللہ بن عباس رہائے ہنا ہے مروی ہے فرماتے ہیں جب سورہ نصر نازل ہوئی تو حضور نبی کریم مطابق ہے اور ان نازل ہوئی تو حضور نبی کریم مطابق ہے خصرت سیّدہ فاطمہ الزہراؤی ہی کو بلایا اور ان سے فرمایا مجھے میرے وصال کی خبر دے دی گئی ہے۔ یہ س کر حضرت سیّدہ فاطمہ

الانتست المسلقى الناتية كي فيصل المنات المسلقى الناتية كي فيصل المنات ال

الزہرا فی خیارونے لگ گئیں۔ آپ سے بھانے نان سے فرمایاتم مت رود تم میرے اہل میں سب سے بہلے مجھ سے آن ملوگ۔ حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا والی بیانے نا تو مسکرا دیں۔ ام الموشین حضرت عاکشہ صدیقہ ولی بیانے نے حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا ولی بیانے نا تو مسلم کی یہ کیفیت دیکھی تو وجہ دریافت کی مگر وہ ٹال گئیں۔ آپ میر بیانی بیانے کے وصال کے بعد جب ایک مرتبہ پھرام الموشین حضرت عاکشہ صدیقہ ولی بیانی نے حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا ولی بیانی بیان سے وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ حضور نبی کریم میر بیانی کے ایک مرتبہ پھرا میں میں دو پڑی۔ پھر آپ میر بیانی بیانی بیانی میں میرے اہل وعیال میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی جے من کرمیں ہوں پڑی تھی۔ میرے اہل وعیال میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی جے من کرمیں ہوں پڑی تھی۔ میرے اہل وعیال میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی جے من کرمیں ہوں بڑی تھی۔ حضور نبی کرمیم حضور نبی کرمیم حضور نبی کرمیم میں دور ہے ہیں حضور نبی کرمیم طی بیان آکر کسی نے کہا انصار کے مرداور عورتیں مجد میں دور ہے ہیں حضور نبی کرمیم طی بیان آگر کسی نبی کرمیم طی بیان آگر کسی نبی کسی جزنے رایا ہے؟

حفزت عبداللہ بن عباس رہی فی فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یارسول اللہ سے میں ہم نے عرض کیا یارسول اللہ سے میں گئی ہم آپ میں ہے وصال کے ڈر سے رور ہے ہیں۔ آپ میں کی منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور آپ میں کی دونوں پلو کندھوں افروز ہوئے اور آپ میں کی دونوں پلو کندھوں پر تھے۔ آپ میں کی دونوں پلو کندھوں پر تھے۔ آپ میں کی تیر مبارک پر پی باندھ رکھی تھی آپ میں ہیں ہے اللہ عزوجل کی حمد وثناء کے بعد فرمایا۔

"اے لوگو! لوگ تعداد میں بردھ جائیں گے اور انصار کم ہو جائیں گے در انصار کم ہو جائیں گے در انصار کھانے میں نمک کی مقدار برابر رہ جائیں گے یہاں تک کہ انصار کھانے میں نمک کی مقدار برابر رہ جائیں گے جولوگوں کے امور میں سے کسی امر کا ولی ہواں کے ساتھ اچھا کے سلے ضروری ہے کہ ان میں سے بھلے لوگوں کے ساتھ اچھا

Click For More Books

M Awais Sultan

https://archive·org/details/@madni\_library

الانتاسة مسل المسلم المنتاز كريسل المال المنتاز كريسل المال المنتاز كريسل المنتاز كالمنتاز كا سلوک کرے اور ان کے خطا کاروں ہے درگز رفر مائے۔'' حضرت عبدالله بن مسعود ظافئنا سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جمیں حضور نی کریم منتظ و اسینے وصال کی خبر ایک روز قبل دی۔ ہم ام المومنین حضرت عا کشہ صدیقہ شکھنا کے حجرہ مبارک میں جمع ہوئے آپ مطابق جاری جانب دیکھا تو آب مطاعین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آب مطابق آنے فرمایا۔ '' اللّٰديم لوَّكُول كوزنده ركھے اور تمہاری حفاظت فرمائے۔اللّٰديم کواین پناہ میں لے اور تمہاری مدد کرے اور تمہیں بلندی عطا فرمائے۔اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور تمہارے رزق کشادہ كرے۔الله تهمبيں توفيق دےاور تهمبين سيح سالم رکھے۔ ميں تمهمیں اللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اسے تم پر خلیفه متمرر کرتا ہوں جو تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوتا کہتم اللہ کے بندوں اور اللہ کے شہروں کے بارے میں اللہ پر زیادتی نہ کرنا ہے شک اللہ نے تمہارے اور میرے متعلق فرمایا ہے کہ بیہ عالم آخرت ہم ان ہی لوگوں کے کئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بنتا جائے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں اور برہیز گاروں کے لئے بہترین اجر ہے اور کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے۔ موت نزد یک ہاوراللدی طرف لوث کر جانا ہے اور سدرۃ المنظی کی طرف اور جنت الماویٰ کی جانب اور پورے پیالہ کی جانب اور رفیق اعلیٰ کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔''

https://archive·org/details/@madni\_library

الانتساس المن الفيل المناس الم

حضرت عبدالله بن مسعود مُنْ فَعُهُمُا فرمات بين جم في عرض كي يارسول الله سَطْعَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلِّي مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ نزد كى مخص- ہم نے عرض كيا آپ مضاعيَّة كوكفن كون سا ديا جائے؟ آپ مضاعيَّة نے فرمایا میرے انہی کیڑوں سے یا نیمنی جا دروں میں سے یامصر کے سفید کیڑے میں سے۔ہم نے عرض کیا آپ مشاعظة کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اور یہ کہد کر ہم رو پڑے۔آپ مضافیا اے فرمایا اللہ عزوجل تمہاری مغفرت فرمائے اورتم لوگ جب میرے عسل سے فارغ ہو چکوتو مجھے میری جاریائی پرمیرے گھر میں میری قبر کے پاس رکھنا اور تھوڑی دریے لئے گھرسے باہر چلے جانا اس لئے کہ سب سے يهلى ميرى نمازِ جنازه جرائل عَدِينَهِ يرْحيس كے، پھر ميكائيل عَدِينَهِ، پھر اسرافيل عَلِياتِنَا اور پھر ملک الموت مع اينے لشكر كے اس كے بعد تمام ملائكہ اور اللہ ان سب یرایی رحمت نازل فرمائے اور پھرتم جماعت در جماعت داخل ہونا اور مجھ پر درود و سلام پڑھنا اور کسی رونے والی سے مجھے کوئی تکلیف نہ دینا۔ ہم نے عرض کیا آپ مِصْ وَلَيْهُ كُوتِيرِ مبارك مِن كون اتارے كا؟ آب مِصْ وَيَنْ اللهِ مِن كَامِر اللهِ اللهِ وَاللهِ من اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ مع ملائکہ کے اور ملائکہ تمہیں و مکھ رہے ہوں کے اورتم انہیں نہیں و مکھ سکو گے۔ روایات میں آتا ہے ١٨ صغر المظفر كوحضور نبي كريم مضيّع بنت البقيع تشریف کے گئے اور جنت البقیع سے واپسی پر آپ مطفیعی کی طبیعت ناساز ہوگئی۔ آب مطفظة إن تمام از واج مطهرات مثاقف سے اجازت لے کرام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ذائغ کا مجرو مبارک میں قیام کیا۔طبیعت کی خرابی کے باوجود آپ عَيْرَ إِنَّا قَاعِدُ كَى سِي مُمَازِيرُ مات رب جب طبيعت زياده ناساز موكن تو آب على المعرب بالصبق والنيز كوبلايا اورانبين تمم ديا كه ده حضرت ابوبكر صديق

https://archive.org/details/@madni\_library

ر النون الو بكر ( والنون ) من كريس على المونين حضرت عائشه صديقه والنون فرماتى المونين حضرت عائشه صديقه والنون فرماتى المونين النور الله والله و

ایک دن ظهر کے وقت حضور نبی کریم مطابقة کی طبیعت قدرے سنبھلی تو ای سنبھلی تو ایک دن ظهر کے وقت حضور نبی کریم مطابقة کی طبیعت قدرے سنبھلی تو ایک دی المراد میں اور حضرت علی الرتضی دی الذی کے مصرت ابو بکر صدیق دال فائن اس وقت نماز ظهر کی امت فرمار ہے تھے انہوں نے جب حضور نبی کریم مطابقة کے قدموں کی آ بہٹ نی تو پیچھے بٹنے لگے مرحضور نبی کریم مطابقة نے اشارہ سے انہیں نماز جاری رکھنے کا تھم دیا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضور نبی کریم مطابقة نے اشارہ سے انہیں نماز جاری رکھنے کا تھم دیا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضور نبی کریم مطابقة نے صحابہ کرام دی المثانی کو مخاطب کرام دی المثانی کو مخاطب کرام دی المثانی کے بعد حضور نبی کریم مطابقة نبی کرام دی المثانی کو مخاطب کرام دی المثانی کو مخاطب کرام دی المثانی کے بعد حضور نبی کریم مطابقة کی المثانی کی ادائیگی کے بعد حضور نبی کریم مطابقة کی ادائیگی کے بعد حضور نبی کریم مطابقة کی ادائیگی کے بعد حضور نبی کریم مطابقة کی ادائیگی کے بعد حضور نبی کریم مطابقی کی دیا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضور نبی کریم مطابقی کرتے ہوئے فرمایا۔

''میرے بعد میری قبر کو یہود و نصاریٰ کی طرح سکتہ گاہ نہ بنا این اور میں تم کو انصار کے حق میں وصیت فرما تا ہوں کہ یہ لوگ میرے جسم کے پیرائن ہیں اور انہوں نے میرے متعلق ایخ حقوق کو پورا کیا ہے اور ان میں سے اچھا کام کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے ویکھنا اور لغزش کرنے والوں سے درگزر سے کام لینا تم ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے سامنے دنیا کو پیش کیا گیا گراس نے آخرت کو افتیار کیا۔''

حضرت ابو بمرصد بق والنفؤ نے جب حضور نبی کریم مضایقا کی بات سی تو

آپ رہائی کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے اور سمجھ گئے کہ حضور نبی کریم مضائی آنا کا اثارہ ان کی جانب ہے۔ آپ رہائی نئے نئے عرض کیا یارسول الله مضائی آنا میرے ماں باپ ، میری جان ، میرا مال سب کچھ آپ مضائی آنا پر قربان ہو۔ حضور نبی کریم مضائی آنا کے اب مضائی آنا کے اس میری جان ، میرا مال سب کچھ آپ مضائی آنا پر قربان ہو۔ حضور نبی کریم مضائی آنا کے قربایا۔

''اے ابو بکر (طالغیڈ)! تسلی رکھواور ابو بکر (طالغیڈ) کے درواز ہے کے علاوہ مسجد کی جانب کھلنے والے تمام درواز ہے بند کر دواور کوئی ایبانہیں سوائے ابو بکر (طالغیڈ) کے جسے میں اپنا دوست رکھتا ہوں۔

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم مضفیظی نے اپنے وصال کے وقت اپنے اہل بیت اطہار رہی گئی کے حضوت علی اپنے اہل بیت اطہار رہی گئی کے مختلف وصیتیں فرما کمیں۔ آپ مضفظ کی حضرت علی الرتضلی رہا گئی کو بلایا اور فرمایا۔

''اے علی (رطانٹوز)! فلال کے چند درہم میرے ذمہ واجبَ بیں جو میں نے اسامہ رطانٹوز کے لشکر کے لئے ادھار لئے تھے تم انہیں ادا کر دینا۔

اے علی ( رائی ایم آج کے بعد مجھ سے حوض کور پر ملو گے۔ میرے بعد تم پر بے شار مصببتیں نازل ہوں گی تم ان مصائب کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا اور جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو افتیار کرنا پیند کرتے ہیں تو تم آخرت کو افتیار کر لینا۔'' حضرت ابو بم صدیق رائی ہے بوقت وصال حضور نبی کریم مطابق اسے دریافت کیا یارسول مقد مطابق کا آپ مطابق کا وصال کا وقت آن پہنچا ہے؟ آپ

Click For More Books

M Awais Sulta

# النست على المسترفعي والنفوز كر فيصل المسترفعي والنفوذ كر فيصل المسترفعي والنفوذ كر فيصل المسترفع والمسترفع والمسترف والمسترفع والمسترفع والمسترفع والمسترفع والمسترفع

مِنْ اللَّهُ فَيْ مَا يا وصالَ بهت قريب ہے۔حضرت ابو بكرصد بق طالعين نے عرض كيا جو اللہ کے پاس ہے وہ آپ مطابح تین کو مبارک ہو کاش ہمیں ہمارے انجام کی بھی کچھ خبر ہوتی؟ آپ مٹے ﷺ نے فرمایا سدرۃ المنتلی ، جنت الماوی ، فردوسِ اعلیٰ ، شرابِ طہور سے بھرے ہوئے پیالے اور رفیق اعلیٰ کی جانب مبارک زندگی کی بشارت مور حضرت ابو بمرصديق والنيز في عرض كيا يارسول الله الله الله المينية آب المنظم الله الله الله الله الله الله المنظمة ا کون دے گا؟ آپ مضافظاتہ نے فرمایا میرے اہل۔حضرت ابو بکر صدیق طالعیٰ نے عرض کیا آپ مضاعظَمَ کو کفن کون سا دیا جائے؟ آپ مضاعظَمَ نے فرمایا میرے انہی کپڑوں سے اور مینی لباس اور مصری سفید جاور سے۔حضرت ابو بکر صدیق طالفیٰ نے عرض کیا یارسول اللہ مضاعیماً آپ مضاعیماً کی نمازِ جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ یٹے کیا ہے فرمایا اللہ تمہیں بہترین جزا دے جب تم مجھے شل دے چکواور کفن بیہنا چکوتو پھر مجھے میرے گھر میں میری قبر کے نزدیک حیاریائی پر رکھ دینا اور پھر باہر نکل جانا۔سب سے پہلے اللہ عزوجل درودوسلام پڑھے گا اور رحمتیں نازل فر ما یے گا۔ پھر فرشتے آئیں گے اور مجھ پر درودوسلام پڑھیں گے۔اس کے بعدتم گروہ در گروه اندر داخل ہونا اور مجھ پر درود وسلام پڑھنا۔تم لوگ روکر مجھے تکلیف نہ پہنجانا۔ كون اتارے كا؟ آپ مِضْ يَعْلَمْ نِهِ فَر مايا كه مير ب ابل ـ

بخاری کی روایت ہے حضرت علی المرتضی والنفظ ،حضور نبی کریم مطابق کی بیال کی بیال کی بیال کی بیال کی بیال کی بیال میں مصروف رہے۔ایک دن آب والنفظ بیال میں مصروف رہے۔ایک دن آب والنفظ مجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو لوگوں نے دریافت کیا حضور نبی کریم والنفظ نے فرایا اب قدرے بہتر ہے۔حضرت سیدنا کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ والنفظ نے فرایا اب قدرے بہتر ہے۔حضرت سیدنا

عباس طالفن نے جب آپ طالفن کی بات سی تو فرمایا۔

ام المومنين حضرت سيّده عا نشه صديقه رافعهٔ فرماتی بين كه حضور نبی كريم مِنْ وَيَكُمْ كَى طبیعت ناساز ہوئی تو آپ مِنْ وَیَا آپ مِنْ وَ اَبِ مِنْ وَالِیَا مِنْ اِنْ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّا اِللَّهُ وَالَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مشورہ سے میرے حجرہ میں قیام کیا۔ میں آپ مطابقاً کی تمارداری میں مصروف ر بی ۔ ایک روز آپ مضایقاتم کا سرمبارک میرے کندھے پر تھا کہ آپ مضایقاتم کا سر مبارک میرے سرکی جانب مائل ہوا۔ میں نے گمان کیا کہ شاید کسی حاجت کا ارادہ ہو؟ اتی در میں آپ مضاعی اللہ کے دہن مبارک سے لعابِ مبارک کا ایک نطفہ نکلا اور میرے سینہ میں ہنلی کی ہڑی کی گہرائی میں جا گراجس سے میرےجسم کی رو نگلتے کھڑے ہو گئے۔ میں نے خیال کیا شاید آپ مٹے کائیر ہے ہوتی طاری ہوگئی ہے۔ میں نے آپ مطابقات کو جا در سے ڈھانب دیا۔ اس دوران حضرت عمر فاروق اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رض کنتم آ گئے۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور میں نے ان کو اندر بلا لیا اور بردہ تھینچ لیا۔حضرت عمر فاروق مٹائنے نے جب آپ مِنْ الله كَا بِ موشى كود يكها تو كها كه كتنى سخت ب موشى هي؟ حضرت مغيره بن شعبه منالفن كہنے كے حضور نبي كريم مطابقة كا وصال ہو كيا ہے۔ ميں نے كہا كہتم جھوث کہتے ہواور فتنہ پھیلانا جاہتے ہو بے شک آپ مطاب کا وصال اس وقت تک نہ ہو گا جب تک الله عز وجل منافقین کوختم نہیں کر دے گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق مالٹنے؛

# المناسة على المنافية كي فيعلى المنافية كي فيعلى المنافية كي فيعلى المنافية كي فيعلى المنافية كالمنافية كال

تشریف لائے اور انہوں نے جب حضور نبی کریم مطابع کے کو دیکھا تو انا للہ وانا الیہ راجعون بڑھا اور حضور نبی کریم مطابع کے بیٹانی کا بوسد لیا۔

ام المومنين حضرت عائشه صديقه والفخوا فرماتي بين كه جب حضور نبي كريم یضے کی آوازیں بلند ہو نے لوگ اکٹھے ہو گئے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لکیں۔ فرشتول نے آپ مضائی کو آپ مضائی کا کے کیروں میں لیب دیا۔ آپ مضائی کا کے وصال کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔بعض نے آپ میٹے پیٹی کی موت کو جھٹلا دیا، بعض گو نگے ہو گئے اور طویل مدت کے بعد بولنا شروع کیا۔بعض لوگوں کی حالت خلط ملط ہوگئی اور بے معنی باتنیں کرنے لگے، بعض حواس باختہ ہو گئے اور بعض غم سے تڈھال ہو گئے۔حضرت عمر فاروق والٹنیڈ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ مطابقاتہ کی موت کا انکار کر دیا تھا۔حضرت علی الرتضلی شاہنۂ عم سے ا تمرهال ہوکر بیٹھنے والوں میں تھے اور حضرت عثمان عنی طابعی ان لوگوں میں ہے تھے جو گوئے ہوکررہ گئے تھے۔حضرت عمر فاروق طائفیز نے اپنی تلوارمیان سے نکال لی اور اعلان کردیا کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور نبی کریم مضفِظَة کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس كا سرقكم كر دول كا اور آپ مطافية ينجى حضرت موى عليائل كى طرح جاليس دن کے لئے اپنی قوم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں اور جالیس دن بعد آب مطابقتا ہم میں واپس آجائیں گے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ذاتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق طالتی کو جب وصال کی اطلاع ملی تو اس وقت آپ طالتی بی حارث بن خزرت کے بال مصر آپ طالتی فورا آئے اور حضور نبی کریم مطابق کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نبی کریم مطابق کی جانب دیکھا، پھر جھک کر بوسہ دیا اور فرمایا۔

''یارسول الله منظیمی الله میرے مال باپ آپ منظیمی پر قربان ول الله عزوجل آپ منظیمی کواب موت کا مزه نہیں چکھائے کا ۔ الله کی قتم! حضور نبی کریم منظیمی اوصال فرما گئے۔'' ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رہی تھی اور ماتی ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رہی تھی لوگوں کے باس باہر تشریف لائے اور فرمایا۔

> ''اے لوگو! جومحمد منتظ میں عبادت کرتا تھا تو یا در کھے محمد منتظ میں اور جومحمد منتظ میں اور جومحمد منتظ میں اور جومحمد منتظ میں اور جومحمد منتظ میں آئے ہیں اور جومحمد منتظ میں آئے کہ دوہ زندہ اور بھی نہیں مرے گا۔'' تو یا در کھے کہ وہ زندہ اور بھی نہیں مرے گا۔'' اللّٰہ عز وجل کا فرمان ہے۔

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ تَقَلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ طَلَقُونُ مَّاتَ الْوَقُبِلُ الْقَلَبْتُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ وَمَنْ الْفَارِبُ مَاتَ اوْ قُبِلُ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ وَمَنْ وَمَنْ اللّهُ شَيْنًا طُوسَيَجْزِي يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنْ يَضُرَّ اللّهُ شَيْنًا طُوسَيَجْزِي اللّهُ اللّهُ الثَّاكِرِينَ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الثَّاكِرِينَ وَ اللّهُ اللّهُ الثَّاكِرِينَ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

Click For More Books

M Awais Sultan

# النستة عمل المستون النسور كي المستون ا

حضرت علی المرتضی و المنظمی فرات میں جب ہم نے حضور نبی کریم مضاعی المرتضی و المنظمی فرات میں جب ہم نے حضور نبی کریم مضاعی کے عسل کی تیاری کی تو تمام لوگوں سے دردازہ بند کر دیا۔ انصار نے آواز دی ہم آپ مضاعی اللہ اللہ میں ہماری بھی جگہ ہے۔ قریش نے آواز دی ہم آپ مضاعی کا خاندان آواز دی ہم آپ مضاعی کے دودھیال والے ہیں اور ہمارا اور آپ مضاعی کا خاندان ایک ہے۔ حضرت ابو بمرصدیق و الفی نے با آواز بلند فرمایا۔

"اے گروہ مسلمان! ہرقوم اپنے جنازہ کی بہ نسبت اپنے غیر کے زیادہ مستحق ہے میں تہمیں اللہ کی قتم دیتا ہوں اس لئے کہ تم اگر داخل ہو گے تو جن کا حق ہے تم ان کو آپ سے اللہ کی تم اگر داخل ہو گے تو جن کا حق ہے تم ان کو آپ سے اللہ کی تم باک کی تہیں باک ہوگا ما او گے ۔ اللہ کی قتم! آپ مطابق کے باس کوئی تہیں داخل ہوگا ما اسوائے اس کے جس کو بلایا جائے۔"

حضرت على المرتضلي طالتينا كاغم:

حضرت عبدالرحمٰن بن سعید والنیز سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت علی المرتضی والنیز غزرہ چرے کے ساتھ تشریف لائے۔حضرت ابو بکر صدیق والنیز نے دوریافت کیا کہ مجھے وہ دریافت کیا کہ س بات سے غزرہ ہیں؟ حضرت علی المرتضی والنیز نے کہا کہ مجھے وہ پیش آیا جو تہمیں نہیں پیش آیا۔حضرت ابو بکر صدیق والنیز نے حاضرین سے کہا۔ "سنو! یہ کیا کہ رہے ہیں میں تمہیں اللہ کی شم دے کر بوچھتا ہوں کہ کیا تم نے کسی کو دیکھا ہے جس نے مجھے سے زیادہ حضور فی کیا ہو۔"

O\_\_\_\_O,

# حیات رسول الله طفیقیه میں فقہی واجہ ہادی فیصلے

حفرت علی المرتضیٰ و النیم کی زندگی کے وہ فیصلے جوحضور نبی کریم مضافیۃ کی حیات طاہری میں آپ و النیم سے النیم کے اور وہ فیصلے تاریخ میں سنہری حروف میں درج میں ذیل میں انہیں اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے تا کہ قار کین آپ و النیم کی علمی وفقہی مرتبہ سے آگاہ ہوں۔

## عمير (طالفيُّ ) كے دعوىٰ امانت كے متعلق فيصله:

# النست على النفي الفين كي فيمل المائل المائل

عمير (طَالِنْهُ؛ ) نے نشانی بتا دی۔ آپ طالِنْهُ؛ نے تمام امانتوں میں اس کی امانت تلاش کی مگر وہ نہ ملی۔ آپ طالفنڈ نے عمیر (طالفنڈ) سے فرمایاتم حجوث بولتے ہو۔عمیر ( طِلْنَهُ این صدیر قائم رہے اور کہا میری گواہی قریش کے معززین دیں گے۔ آپ رٹائٹیز نے عمیر (رٹائٹیز) سے فرمایا کہتم اینے گواہوں کو خانہ کعبہ میں طلب کرو اور پھر آپ رہائنۂ خود بھی خانہ کعبہ پہنچ گئے اور عمیر (رہائنۂ؛) بھی اینے گواہوں کے ہمراہ خانہ کعبہ بہنچ گیا۔ آپ رہائٹن عمیر (طالٹن ) کوعلیحدہ جگہ لے گئے اور ان سے یو چھا انہوں نے اپنی امانت کس وقت حضور نبی کریم مطابقیّنا کے سپر دکی تھی؟ انہوں نے کہا فلال دن دوپہر کے وقت اور حضور نبی کریم مضاعیّا نے وہ امانت اپنے غلام کے سپر دکر دی تھی۔ آپ والٹنؤ نے بھر علیحد گی میں عمیر (طالٹنؤ) کے گواہ ابوجہل کو طلب کیا اور اس سے اس امانت کے متعلق بوجھا۔ ابوجہل نے گواہی دیے ہے ا نکار کر دیا اور کہا مجھ برگواہی دیتا لازم نہیں۔ آپ طالٹیز نے دوسرے گواہ ابوسفیان ( والنفظ ) كوطلب كيا اور ان سے يو جھا كەممىر ( والنفظ ) نے اپنى امانت كس وقت حضور نبی کریم مطابقاتم کے سیرد کی تھی؟ ابوسفیان (طالبین کے کہا عمیر (طالبین) نے ا بنی امانت فلال دن شام کے وقت حضور نبی کریم مطابقی کے سیرد کی تھی اور حضور نبی كريم مطفع ين اسے اين ماس ركھ ليا تھا۔ آب والفيظ نے عمير كے ايك اور كواہ حظلہ کو بلایا اور اس سے بوجھاعمیر (ملائنہ ) نے اپنی امانت کس وفت حضور نبی کریم · منظام کانے کے سیرد کی تھی؟ منظلہ نے کہاعمیر (الطافیّۂ) نے عین دو پہر کے وقت این میہ امانت حضور بنی کریم مضيعة لم كے سپردكی اور حضور نبی كريم مضيعة لم نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر آپ طالفن نے عمیر (طالفن ) ایک اور گواہ عقبہ کو بلایا اور اس سے امانت کے متعلق دریافت کیا؟ عقبہ نے کہا کہ عمیر ( الطفیز ) نے بیدامانت عصر کے وقت

حضور نبی کریم مضطیقہ کے سپردکی تھی اور اسے اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ آپ رہائی نے عمر مدنے عمیر ( رہائی نے ) کے گواہ عکر مدکو بلایا اور اس سے امانت کے متعلق بوچھا۔ عکر مدنے کہا عمیر ( رہائی نے ) نے یہ امانت طلوع آفاب کے وقت حضور نبی کریم مضائی آئے کہا عمیر ( رہائی نے ) نے یہ امانت طلوع آفاب کے وقت حضور نبی کریم مضائی آئے اسے آپ رہائی نئی کا والدہ فاطمہ رہائی ابنت سپردکی تھی اور حضور نبی کریم مضائی آئے اسے آپ رہائی نئی کا والدہ فاطمہ رہائی ابنت اسدکے یاس بھیج دیا تھا۔

حضرت علی المرتضی را النین نے جب تمام گواہوں کے بیانات لے لئے تو آپ را النین جان گئے کہ عمیر (را النین) بھی آپ را النین جان گئے کہ عمیر (را النین) کا دعویٰ جھوٹ پر بنی ہے۔ عمیر (را النین) بھی اپنی اصلیت ظاہر ہونے پر بشیمان تھے اور ان کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ آپ را النین نے عمیر (را النین) سے فرمایا تم کیوں پر بیٹان ہور ہے ہو؟ عمیر (را النین) نے کہا میرا دعویٰ جھوٹا تھا اور میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کرفتم کھاتا ہوں کہ میں نے کہا میرا دعویٰ جھوٹا تھا اور میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کرفتم کھاتا ہوں کہ میں نے حضور نبی کریم مطابق کے باس کوئی امانت نہیں رکھوائی تھی اور جھے اس کام کے نے حضور نبی کریم مطابق کے باس کوئی امانت نہیں رکھوائی تھی اور جھے اس کام کے نے خطلہ بن الی سفیان نے آمادہ کیا تھا اور جھے لالی دی تھی۔ عمیر (را النین) کی بات سے خطک گئے۔

مؤرخین لکھتے ہیں اس واقعہ کے بعد عمیر (ملافظ ) نے اسلام قبول کرلیا۔

#### يمن ميں ايك عجيب وغريب مقدمه كا فيصله:

منقول ہے کہ حضرت علی المرتضی والفیز کو جب حضور نبی کریم مضافیکا نے

یمن بھیجا تو بمن میں آپ والفیز کی عدالت میں ایک بجیب وغریب مقدمہ پیش

ہوا۔ ایک عورت نے ایک ماہ کے اندر تبین مختلف مردوں کے ساتھ خلوت نشین کی

اور پھر وہ عورت حاملہ ہوگئی اور نو ماہ بعداس عورت کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اب

ان تینوں اشخاص نے یہ وعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکے کے باپ ہیں۔ آپ والفیز نے

ان تینوں اشخاص نے یہ وعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکے کے باپ ہیں۔ آپ والفیز نے

المناسة عمل المنافعة كي فيلي المنافعة كي فيلي المنافعة ال

چونکہ آغوش نبوت سے بھٹے میں پرورش پائی تھی اور حضور نبی کریم سے بھٹے اسے علم ظاہر اور علم باطن میں فیضیافتہ تھے چنانچہ آپ رالفین نے فرمایا کہ لڑکے کی دیت کے تین حصے کئے جا کیں اور پھر قرعہ ڈالا جائے اور یہ قرعہ جس شخص کے نام نکلے گا وہی اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جائے گا جبکہ باقی دولوگوں کی دیت کے تین حصوں میں سے دو حصے اسے ملیں گے اور آپ رالفین نے اس مسئلہ کو غلام کے مسئلہ پر قیاس کیا تھا۔ پھر آپ رالفین جب بمن سے دالیس لوٹے اور حضور نبی کریم مین ہوئی ہے۔ کو اس عجیب وغریب مسئلہ کے متعلق بتایا تو حضور نبی کریم مین ہوئی گئے کے فیصلہ کی تعریف کی۔

# دیت کی رقم کا فیصله:

منداحمہ میں منقول ہے ایک مرتبہ چندلوگوں نے ایک شرکو پھنسانے

کے لئے کواں کھودا اور شیر اس کو کیں میں گرگیا۔ پھر ان لوگوں میں سے چندا یک
دوسرے سے فداق کرتے ہوئے اسے کو کیں میں دھکیلنے گئے اور ان کے اس فداق
کے دوران ایک شخص واقعی اس کو کیں میں گر پڑا اور اور اس نے گرتے ہوئے ایک
اور شخص کے دامن کو پکڑلیا۔ دوسر نے شخص نے بھی بدحوای میں تیسر نے شخص کا
دامن پکڑلیا اور تیسر نے شخص نے چو تھے شخص کا دامن پکڑلیا اور پھر چارد ل شخص ہی
اس کو کیں میں گر پڑے۔ شیر نے ان چاروں شخص کو چیڑ بھاڑ ڈالا۔ ان چاروں
لوگوں کے دارث آپس میں جھگڑا کرنے گئے اور ہرکوئی دوسر سے کے مقتول کو مور و
الزام تھہراتا تھا۔ پھر حضرت علی المرتضلی جائے گئے کو اس داقعہ کا علم ہوا تو آپ رٹائٹیڈ نے
الزام تھہراتا تھا۔ پھر حضرت علی المرتضلی جائٹیڈ کو اس داقعہ کا علم ہوا تو آپ رٹائٹیڈ نے
فرمایا ایک نبی مطبقہ کی موجودگی میں تمہارا یوں جھگڑنا انچھا نہیں ہے اور تم اپنا مقدمہ
عدالت نبوی میں چیئے ہیں چیش کر سکتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا آپ رٹائٹیڈ ہارے مابین

موجود ہیں آپ رٹائٹو ہی اس مقدمہ کا فیصلہ فرما دیں۔ آپ رٹائٹو نے فیصلہ دیا کہ جن لوگوں نے کنواں کھودا تھا ان کے قبائل سے ان مقتولین کے خون بہا کی رقم یوں وصول کی جائے کہ ایک کو چوتھائی، ایک کو تہائی، ایک کو نصف اور ایک کو کمل رقم خون بہا دی جائے۔ آپ رٹائٹو کے اس فیصلہ پر وہ لوگ راضی نہ ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ ججۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم مضاع کی بارگاہ میں چیش کیا۔ حضور نبی کریم مضاع کی ارگاہ میں چیش کیا۔ حضور نبی کریم مضاع کو اسے برقر ار رکھا۔

بحار الانوار میں منقول ہے یمن میں قیام کے دوران حضرت علی المرتضیٰ المرتضیٰ کی خدمت میں ایک مقدمہ چیش کیا گیا کہ ایک شخص کے گھوڑے نے بھا گتے ہوئے ایک شخص کو لات ماری اور وہ شخص مرگیا۔ اس شخص کے ورثاء نے گھوڑے کے مالک کو پکڑ لیا اور اس سے خون بہا کا مطالبہ کرنے گئے۔ پھر جب جھڑ ابڑھا تو وہ لوگ اپ مقدے کا فیصلہ کروانے کے لئے آپ رہی تنظیم کے پاس آئے۔ آپ رہی تنظیم نے نے فرمایا گھوڑے کے مالک پر دیت کی رقم واجب نہیں ہے۔ مقتول کے ورثاء مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے حضور نبی کریم سے تنظیم کی خدمت میں حاضر ہوکر یہ مقدمہ چیش کیا اور آپ رہی تنظیم کی شاہدے نے فرمایا۔ مقدمہ چیش کیا اور آپ رہی تنظیم کی شاہدے جوعلی مقدمہ چیش کیا اور آپ رہی تنظیم نہیں کرسکتا اور میر ابھی وہی فیصلہ ہے جوعلی درگائی کا ہے۔''

مقتول کے ورثاء نے جب حضور نبی کریم مضور کی بات می تو کہنے گے اللہ یارسول اللہ مضورت علی المرتضیٰ ہیں اور ہم حضرت علی المرتضیٰ اللہ مضافیا ہم آپ مضافیا ہم کرتے ہیں۔،

# المسترع الله الفي الماتي المات

# نجران کے نصاری کے متعلق فیصلہ

١٠ه ميں حضور نبي كريم مِضْ وَيَنْ اللهِ فَعَرِب كِمُخْلَفٌ قبائل اور ہمسابیرمما لك کے سربراہان کو اسلام کی دعوت ویتے ہوئے مختلف خطوط ارسال کئے۔ ایہا ہی ایک خط حضور نبی کریم مضیعی است نجران کے نصاری کو بھی تحریر فرمایا جس کے جواب میں نصاریٰ کا ایک وفد حضور نبی کریم مطفے پیٹائے ہے ملاقات کے لئے مدینه منورہ حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں بہن رکھی تھیں اور رکیٹمی لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ بیالوگ جب اس حالت میں مسجد نبوی مطبق کیا ہیں حضور نبی کریم مطبق کیا تا سے ملاقات کے لئے واخل ہوئے تو حضور نبی کریم مضائق ان سے مندموڑ لیا اوران کی کسی بات کا کوئی جواب نه دیا۔نصاریٰ کا بیہ وفعہ مایوس ہوکرمسجد نبوی مطابقی کا سے نکلاتو ان کی ملاقات حضرت عثمان عنی اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رض منتخرے ہوئی۔ وفد نے ان حضرات سے شکوہ کیا کہ آپ لوگ پہلے تو ہمیں وعوت دیتے ہیں اور جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہم سے گفتگو کرنا بیند نہیں کرتے۔اس دوران حضرت على الرئضني طالنين كا كزر ومال سے ہوا۔ حضرت عثان عنی طالنین نے آپ طالنین کو يكارا اور دريافت كيا آب را النفظ كى اس معاطع من كياراك بيع؟ آب والنفظ في

> ''میری رائے تو بہ ہے کہ بیلوگ اپنی سونے کی انگوٹھیاں اور رئیٹمی لباس اتار کر سادہ لباس میں حضور نبی کریم مضافظا ہے۔ ملیں۔''

چنانچہ نصاریٰ کے اس وفد نے رئیٹمی لباس تبدیل کر کے ساوہ لباس زیب تن کیا اور اپنی سونے کی انگوٹھیاں بھی اتار دیں اور حضور نبی کریم پینے کی انگوٹھیاں کھی اتار دیں اور حضور نبی کریم پینے کی آ

https://archive·org/details/@madni\_library

المناسر على الماليون الماليون

خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم مضائلی ان کی جانب توجہ فرمائی اور ان کے جانب توجہ فرمائی اور ان کے سوالات سے جوابات بھی دیئے۔ کے سوالات سے جوابات بھی دیئے۔ کھجوروں کی تقسیم میں عدل:

حضرت ابوہریرہ طالتین سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور نبی كريم منضيكية كى خدمت ميں حاضر ہوا اور اس وفتت حضور نبى كريم منظ كية كم سامنے مستحجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے حضور نبی کریم مطفظیّا کوسلام کیا اور حضور نبی كريم مِنْظِيَةً نِي مير ب سلام كا جواب ديتے ہوئے اپنے دست اقدی ہے مجھے تستحجوریں عطا فرما ئیں۔ میں نے ان تھجوروں کو گنا تو وہ تہتر (۷۳) تھیں۔ پھر میں حضور نبی کریم مضاعلاً کی خدمت سے رخصت ہوا اور حضرت علی الرتضلی والعظ کے پاس گیا اور ان کے سامنے بھی تھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے حضرت علی المرتضى مظافئة كوسلام كيا اور انہوں نے مير كسلام كا جواب ديا۔ پھر حصرت على المرتضى ولانفنز نے مجھے تھجوریں عطا فرمائیں۔ میں نے ان تھجوروں کو گنا تو وہ بھی تہتر (۷۳) تھیں۔ میں دوبارہ حضور نبی کریم مطابقیًا کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ بیان کیا۔حضور نبی کریم مضين کا نے میری بات س کرتبسم فرمایا اور فرمایا۔ '' كياتم جانة نہيں ميرا ہاتھ اور على (مِثْلِيْنُو ) كا ہاتھ عدل ميں

O\_\_\_O



## تيسراباب:

# خلافت صديق اكبر طالعين الرطاعي المرتضلي طالعين

حضرت ابو بكرصد لق طالفنظ كى بيعت كا فيصله، دورِصد لقى طالفنظ ميں اجتهادى وفقهى فيصلے، حضرت سيّدہ فاطمه الزہراط الفيظ كا وصال، حضرت ابو بكرصد ليق طالفنظ كا وصال

O\_\_\_O

#### Click For More Books

M Awais Sultan

https://archive.org/details/@madni\_library



فدائی ہوں تو کس کا ہوں کوئی دیکھے میری قسمت قدم پر جس حسیس کی جان طلعت ناز کرتی ہے خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں میں ہوں قسمت بہ نازاں قسمت مجھ پر ناز کرتی ہے میں ہوں قسمت بہ نازاں قسمت مجھ پر ناز کرتی ہے

https://archive·org/details/@madni\_library



# حضرت ابوبكرصد بق طالعين كي معرف كي معر

حضور نی کریم بین بین کا تدفین انجی عمل میں ندائی تھی کہ سقیفہ بی ساعدہ میں انصار کا ایک اجتماع ہوا اور انصار کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ حضور نبی کریم بین بین اختماع ہوا اور انصار کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ حضور نبی کریم بین بین ۔ حضرت ابو بحرصد بی دائین کو اس کی خبر ہوئی تو آپ بڑا تین نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جی آئین کو ساتھ لیا اور سقیفہ بی ساعدہ بہتی ۔ گفتگو کے دوران انصار نے مطالبہ کیا ایک امیر ہمارا ہوگا اور ایک تمہارا ہوگا۔ انصار کے اس مطالبہ کو قبول کرنے کا مطلب تھا اسلامی اخوت کو خود اپنے ہاتھوں انصار کے اس مطالبہ کو قبول کرنے کا مطلب تھا اسلامی اخوت کو خود اپنے ہاتھوں ہی ختم کر دیا جائے اور اگر انصار کا مطالبہ مانتے ہوئے آئیں مند خلافت پر فائز کر انصار کی خلافت کو تسلیم نہ کرتے ۔ اس کے علاوہ انصار کی خلافت کو تسلیم نہ کرتے ۔ اس کے علاوہ انصار کی جگی دوگروہ تھے بی اوس انصار کی خلافت کو تسلیم نہ کرتے ۔ اس کے علاوہ انصار کے بھی دوگروہ تھے بی اوس اور تی خزرج اور ان میں بھی اس مؤقف پر باہم انقاق نہ پایا جاتا تھا لہٰذا یہ امر محال اور بی انصار میں ہے کی کو خلیفہ مقرر کیا جاتا۔

جائز نہیں مسلمانوں کے ایک وقت میں دو امیر ہوں اس طرح سند کیا ہے۔

#### Click For More Books

حضرت ابوبکرصد این طالفنو نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فرمایا ہیہ

بیدا ہوجائے گا اور امت مسلمہ کا اتحاد پارہ ہوجائے گا۔ اس سے فتنہ وفساد شروع ہوجائے گا۔ اس سے فتنہ وفساد شروع ہوجائے گا اور سنتیں ترک ہوجائیں گی۔ پھر آپ رطابقہ نے تجویز دی امراء مہاجرین جماعت میں سے ہوں گے اور وزراء انصار سے ہوں گے۔ اس موقع پر آپ رظافہ سے ذیل کا تاریخی خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔

" بہم تہارے فضائل و مناقب سے انکار نہیں کرتے گر قریش اور عرب کے دوسرے تمام قبائل بھی بھی تہاری خلافت کوتشلیم نہ کریں گے اور ویسے بھی مہاجرین نے حضور نبی کریم سطاع کی دعوت پر سب سے پہلے لیک کہا اور ان کا حضور نبی کریم سطاع کی دعوت پر سب سے پہلے لیک کہا اور ان کا حضور نبی کریم سطاع کی جاور یہاں اس محفل میں عمر (دائشین) بھی موجود ہیں تم ان میں بھی موجود ہیں تم ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کرلوتا کہ امت مسلمہ کا شیرازہ بھر نے نہ یائے۔"

حفرت عمر فاروق والغيز نے جب حضرت ابو بکرصدیق والغیز کا خطبہ سنا تو آگے بڑھ کراپنا ہاتھ آپ والغیز کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا۔

"آپ را افر حضور نی کریم مطابق نهیں ہے اور آپ را افر ہارے سردار اور حضور نی کریم مطابق کے سے جانشین ہیں۔حضور نی کریم مطابق کا کے سے جانشین ہیں۔حضور نی کریم مطابق کریم مطابق کا میں میں کہ اور آپ را افرانسی کریم مطابق کا میں کی رائے کو ترج دی۔"

حعرت عمر فاروق وللفنز نے جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق ولافنز کی بیعت کی تمام محلوق آپ ولافنز کی بیعت پرٹوٹ پڑی اور حصرت ابوعبیدہ بن الجراح ولافنز

Click For More Books

M Awais Sultan



کی بیعت کے بعد انصار نے بھی آپ طابع کے دست اقد س پر بیعت کر لی۔ آپ طابع اللہ وہاں سے واپس لوٹے اور پھر حضور نبی کریم مضابع کی تدفین عمل میں آئی۔
حضرت سالم بن عبیدہ رشائع سے مروی ہے کہ انصار کے کسی شخص نے کہا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہواور ایک آپ میں سے؟ حضرت عمر فاروق رشائع نے فرمایا۔

"ایک میان میں دو مکوارین ہیں رہ سکتیں۔" بیعت میں تاخیر کی وجہ:

حضرت علی الرتضی والنین کی بیعت کے متعلق روایات میں آتا ہے آپ والنین نے حضرت ابو بکر صدیق والنین کی بیعت میں اس لئے تاخیر فرمائی کہ آپ والنین نے تشکی محارکھی تھی کہ جب تک وہ قرآن پاک جمع نہیں کر لینے اس وقت تک فران کی اپ موقع پر حضرت ابو بکر صدیق والنین بیعت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ والنین نے اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق والنین کے بارے میں فرکایا تھا۔ آپ والنین نے اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق والنین کے بارے میں فرکایا تھا۔ آپ والنین نے اس بات کا بھی بر ملا اقرار کیا کہ شروع میں ہم سیجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق والنین کے شروع میں ہم سیجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق والنین نے جب آپ والنین کی وجہ سے اسے اپنا حق سیجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق والنین نے جب آپ والنین کی وجہ سے اسے اپنا حق سیجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق والنین نے جب آپ والنین کی وجہ سے اسے اپنا حق سیجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق والنین نے جب آپ والنین کی اندین و وجل کی قشم! میں رسول اللہ مطبق کے عزیز وا قارب کو ایا۔

کا کلام ساتو ان کی آئی تھیں نے میں رسول اللہ مطبق کے عزیز وا قارب کو ایا۔

"اللہ عزیو وجل کی قشم! میں رسول اللہ مطبق کے عزیز وا قارب کو ایا۔ " بہتر جانتا ہوں۔"

Click For More Books

اس كلام كے بعد حصرت ابو برصد بق والنفظ اور حصرت علی الرفضي والنفظ

کے درمیان غلط نبی دور ہوگئ اور دونوں کے دل ایک دوسرے کے معاملے میں صاف ہو گئے۔

بیشترموَرْحین نے حضرت علی المرتضلی وٹاٹٹنٹو کی جانب سے بیعت میں تاخیر کی ایک وجہ باغِ فدک اورمسکلہ درا ثت کوقرار دیا ہے۔

روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم مضفیقی کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رخانی منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا وطنرت سیّدہ فاطمہ الزہرا والتی اللہ فائد ہا عباس رخالی ہ اللہ والتی استرتا عباس رخالی ہ اللہ والتی کے پاس آئے اور وراثت کا مطالبہ کیا۔آب رخالی نے فرمایا۔

"میں نے حضور نی کریم مضافیۃ ہے سنا ہے انبیاء کرام میں اللہ میں ورا شت نہیں ہوتی وہ جو پچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے البتہ آل رسول مضافیۃ اس میں سے نفقہ لے سکتے ہیں۔ اللہ عز وجل کی شم الب شک حضور نبی کریم مضافیۃ کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں مگر میں حضور نبی کریم مضافیۃ کے صدقہ میں پچھ بھی تبدیل نہیں کروں گا اور حضور نبی کریم مضافیۃ کے صدقہ میں پچھ بھی تبدیل نہیں کروں گا اور حضور نبی کریم مضافیۃ کے رشتہ داروں سے ایسے بی پیش آئول گا جس طرح حضور نبی کریم مضافیۃ کے دشتہ داروں سے ایسے بی پیش آئول گا جس طرح حضور نبی کریم مضافیۃ خود پیش آیا کرتے تھے۔"

حضرت علی المرتضی و التین کی جانب سے بیعت کی تاخیر کو کئی لوگول نے غلط رنگ دینے کی کوشش کی اور حضرت ابو بکر صدیق و التین کو بھی ان کی جانب سے غلط رنگ دینے کی کوشش کی اور حضرت ابو بکر صدیق و التین کی برد باری غلط نبی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی لیکن حضرت ابو بکر صدیق و التین این برد باری اور تدبر کے ساتھ اس تمام معاطے کو خوش اسلو بی سے طے کیا۔

# المنت على المراكب المناسق المالية المناسق المن

## خلافت صديقي طالعين برجههاعتراض نه تها:

حضرت ابو بمرصدیق و النفظ جب خلیفہ ہے تو سیجھ لوگوں نے آپ جالنفظ کی خلافت پر اعتراض کیا آپ والنفظ منصب خلافت کے اہل نہیں تو آپ والنفظ نے لیے والنفظ منصب خلافت کے اہل نہیں تو آپ والنفظ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔

"اے لوگو! اگر تمہیں بیا گمان ہے کہ میں نے خلافت سے تم سے اس کئے لی ہے کہ مجھے اس میں رغبت ہے یا مجھے تم پر پچھ فوقیت حاصل ہے توقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں نے خلافت کو خلافت کی طرف رغبت کرتے ہوئے یاتم پر یا کسی مسلمان پرتر جیح حاصل کرنے کے کئے نہیں کی اور نہ مجھے بھی بھی رات اور دن میں اس کا لا کچ پیدا ہوا اؤر نہ ہی میں نے حصیب کراور نہ ہی اعلانیہ اللّٰہ عزوجل سے اس کا سوال کیا اور بے شک میں نے ایک ایسی بروی بات کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا جس کی مجھ میں طاقت نہیں ہاں اگر اللہ عز وجل نے میری مدو فرنائے۔ میں اس بات کو ببندكرتا مول كمربيك اصحاب رسول مضاعية إلى كالمتح التع موجائ ال شرط پر کہوہ اس سے انصاف کرے پس میں پی خلافت تم یر واپس کرتا ہوں اور آج ہے میں بھی تمہاری طرح ایک عام

حضرت ابوبکرصدیق والنفظ نے اس خطبہ کے بعد اپنے گھر کا دروازہ بند کرلیا۔ آپ والنفظ تنین دن تک مسلسل اپنے گھر سے نکلتے اور بیہ کہہ کر واپس جلے

## المسترع الله تفي الماني كي في الماني كي كي كي كي الماني كي كي

عاتے میں نے تمہاری بیعت کو واپس کیا۔ اس دوران حضرت علی المرتضی طافعۂ کھڑے ہوجاتے اور فرماتے۔

"بلاشبہ اللہ اور اس کے رسول مضاعیق آپ رظافی کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں ہیں کون مقدم رکھتے ہیں ہیں کون مقدم رکھتے ہیں ہیں کون ہے جوآپ رظافین کو اس منصب سے ہٹائے۔"

حفرت زیربن علی فران فینا این جدید دوایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق طالغین این جدید میں کہ حضرت ابوبکر صدیق طالغین کے جب منبر پر کھڑے ہوتقریر کی اور خلافت کو واپس کیا تو حضرت علی الرتضی طالغین نے کھڑے ہوکر کہا۔

روایات بین آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق را الفی جب خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت ابوسفیان والفی نے حضرت ابوسفیان والفی نے حضرت علی المرتضی والفی کے پاس آکر کہا کہ ہم لوگوں پر اس خلافت کے بارے بین قریش کا ایک جھوٹا گھر غلبہ پا گیا اللہ کی فتم! بین سواروں اور بیادوں کا ایک لشکر جمع کرسکتا ہوں۔ آپ والفی نے فرمایا کہ تم پہلے بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہوئیکن تمہاری دشنی ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچاسکی۔ بلاشبہ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق والفین کو اس منصب کا اہل پایا ہے۔

O\_\_\_O

# دورِصد بقی طالتهٔ میں اجتہادی وفقهی فنصلے

حضرت ابوبرصدیق رفائن کے زمانہ میں مجلس شوریٰ کا قیام عمل میں نہ آیا تھا مگر حضرت ابوبرصدیق رفائن کا طریقہ تھا کہ وہ کسی بھی اہم مسئلہ پر اکابرصحابہ کرام رفحائن مظافی مظافی کو دورصدیق رفائن کو دورصدیق رفائن میں بھی ویے ہی قدر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا جیسا کہ حضور نبی کریم مظافی مظافی میں بھی ویے ہی قدر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا جیسا کہ حضور نبی کریم مظافی کی فلاہری حیات میں آپ رفائن کی قدر کی جاتی تھی۔حضرت ابوبرصدیق رفائن کی مشوروں پرعمل کرتے تھے۔دور آپ رفائن کی مشوروں پرعمل کرتے تھے۔دور مدیق رفائن میں آپ رفائن کی اور قتبی فیصلے کتب سرکا حصہ ہیں۔ ذیل صدیق رفائن میں آپ رفائن کے اور آپ رفائن کی جو دورصدیق رفائن میں کئے ان کامخشرا میں آپ رفائن کے دو اور آپ رفائن کی مقام ہے آگاہ ہوں۔ میان کیا جا کہ قار کین آپ رفائن کے حضرت ابوبکرصدیق رفائن کے دور خلیفہ کے متعلق فیصلہ:

حضرت ابو برصدیق والنی منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد کی تشم کا کوئی وظیفہ یا تنخواہ نہ لیتے تھے بلکہ خلیفہ بننے سے قبل کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے اور خلیفہ بننے کے بعد بھی اپنی گزر بسر کے لئے اسی پیشے کواختیار کئے رکھا اور ایک دن آپ والنظ کپڑا کندھے پر اٹھائے مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح وی النظ سے ملاقات ہوگئی۔ حضرت

عمر فاروق بڑائیڈ نے پوچھا آپ رٹائیڈ کہاں جارہے ہیں؟ آپ رٹائیڈ نے فرمایا میں بازار تجارت کے لئے جا رہا ہوں تا کہ اپنے اہل وعیال کے کھانے کا بندوبت کرسکوں۔حضرت عمر فاروق رٹائیڈ نے عرض کیا آپ رٹائیڈ مسلمانوں کے معاملات کے نگہبان ہیں اس لئے آپ رٹائیڈ اپنے لئے کچھ وظیفہ عیت المال سے مقرر فرما لیس تا کہ آپ رٹائیڈ مسجد نبوی میں بیٹھ کرلوگوں کے معاملات احسن انداز میں نبٹا لیس تا کہ آپ رٹائیڈ مسجد نبوی میں بیٹھ کرلوگوں کے معاملات احسن انداز میں نبٹا کہ آپ رٹائیڈ مسجد حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضلی وی آئیڈ اور دیگر کیس جنانچہ اس واقعہ کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضلی وی آئیڈ اور دیگر اکابر صحابہ کرام وی گئیڈ کی مشاورت سے آپ رٹائیڈ کا وظیفہ تین سو در ہم ما ہوار مقرر کر دیا گیا۔

### حضرت ابوبكر صديق طالفي كوجهاد برجانے سے روكنا:

# المنت عسل المنت كالمنت كالمنت

### ایک اعرابی کے سوالوں کے جواب وینا:

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم مضائیلاً کے وصال کے چند دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی میں آیا۔اس اعرابی نے اپنے چبرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔اس نے حضور نبی کریم مضے کے خاتے وصال پر افسوس کا اظہار کیا اور دریافت کیا حضور نبی كريم مِنْ يَعَالِهُمُ كُون مِين؟ حضرت ابو بكر صديق والنَّهُ في حضرت على المرتضى وِنْ اللّٰهُ کِی جانب اشارہ کیا ہے رسول الله مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ وللنفظ كوسلام كيا۔ آپ والنفظ نے اسے سلام كا جواب ديا اور اس اعرابي كواس كے تام سے بکارا۔ اس اعرابی نے تعجب سے کہا کہ آپ راٹٹیؤ میرا نام کیسے جانے ہیں جبكه بيرميرى اورآب والفيظ كى بيلى ملاقات ہے؟ آپ والفيظ نے فرمايا كه مجھے حضور نی کریم مطابعة نام نے تمہارے متعلق بتایا تھا اور تمہارے حال سے بھی آگاہ کیا تھا۔ آب را النين نے فرمایا كه تمهارا نام مصر ہے اور تم نے اپنے قبیلے كوحضور بنى كريم مطابقة ، کی بعثت کی خبر دی تھی اور کہا تھا تہامہ میں ایک ھخص کھڑا ہو گا جس کے رخسار جا ند سے زیادہ روش اور جس کی تفتیکو میں شہد سے زیادہ مضاس ہوگی۔ وہ نچر پر سوار ہوگا اورائي جوتول اور كيروں كوخود پيوندلكائے كا۔ وہ زنا، سود، شراب خوري اور ناحق خون بہانے کوحرام قرار دے گا اور وہ آخری نبی ہوگا۔ وہ رمضان المبا کے کے روزے رکھنے والا ہوگا اور بیت الله شریف کا حج کرے گا۔ وہ یانچ وفت کی نماز ادا كرے كا اور تم اس پر ايمان لے آؤ اور اس كى تصديق كرو۔ تمہاري قوم نے جب تهارى بالمنسني توحمهي قيدكر ديا اوراب جب حضور نبي كريم يطفيكيا كا وصال ہو چکا تو تمہاری قوم سیلاب مین غرق ہو گئی اور یوں تمہیں اس قید خانے ہے آزادی ملى - پھرتمہارے کانوں نے تیبی نداسنی: اےمصر! مدینه منورہ جاؤ وہاں حضور نبی کریم

مبارک کی زیارت کرو۔اس اعرابی نے جب اپنے حال آپ طال تی زبانی سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے آپ رظائم کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ پھراس نے آپ رٹائٹن سے عرض کی کہ میں کچھسوالات کے جواب جا ہتا ہوں؟ آپ شائنی نے فرمایا کہتم سوال ہو جھا انشاء اللہ العزیز حمہیں ان کا جواب ملے گا۔ اس اعرابی نے حضرت علی المرتضلی طالفیو سے پہلاسوال کیا کہ وہ کون سانر ہے جس کا باب اور مال نہیں ہے؟ آب رہالتن نے فرمایا وہ حضرت آ دم علیائیل ہیں۔ اس اعرابی نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر مال باپ کے پیدا ہوئی؟ آپ طالفنے نے فرمایا وہ حضرت حوالیج ہیں۔اس اعرابی نے تیسرا سوال کیا وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے بیدا ہوا؟ آپ طالفنا نے فرمایا وہ حضرت عیسیٰ علیمیّا ہیں۔اس اعرابی نے چوتھا سوال کیا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے قبر والے کوسیر كرائى؟ آپ رائن نے فرمایا كه دہ قبر مجھلى ہے جو حضرت يوس عليائي كواپنے پيپ میں لے کر تین دن تک پھرتی رہی۔اس اعرابی نے یا نچواں سوال کیا کہ وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک مرتبہ کھایا پھر جمھی نہیں کھایا؟ آپ مٹائٹؤ نے فرمایا کہ وہ جسم حضرت موی علیاتم کا عضا ہے جوسانی بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادوکو نظل گیا۔ اس اعراقی نے چھٹا سوال کیا کہ وہ زمین کا کون سائلڑا ہے جہال صرف ایک مرتبہ سورج کی روشن پڑی؟ آپ مالٹنؤ نے فرمایا کہ دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موی علیائل کے عصا سے شق ہوا تھا۔ اس اعرابی نے ساتواں سوال کیا کہ ایما کون سا جاندار ہے جو پھر سے پیدا ہوا؟ آپ طافئ نے فرمایا کہ وہ حضرت صالح عليبنا كى اوتنى ہے جو پھر سے پيدا ہوئى۔اس اعرابي نے آمھوال سوال كيا



شےمومن ہے اور لاشے کافر ہے۔ اس اعرابی نے بارہواں سوال کیا رحم مادر میں سب سے کہا کون سا اعضاء بنا ہے؟ آپ طالفۂ نے فرمایا رحم مادر میں سب سے پہلے کون سا اعضاء بنا ہے؟ آپ طالفۂ نے فرمایا رحم مادر میں سب سے

پہلے شہادت کی انگلی بنتی ہے۔ اس اعرابی نے تیر ہواں اور آخری سوال کیا قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ آپ طالغین نے فرمایا بندہ کے دماغ کی

ملری-اس اعرابی نے جب آب طالفن کے جوابات سنے تو بے اختیار آب طالفن کا

ماتھا چوم لیا۔

## ایک شخص کے شراب پینے کا واقعہ

حفرت امام جعفر صادق والتنفظ سے مروی ہے فرماتے ہیں دورِ صدیقی والتنفظ میں ایک شخص کو حفرت ابو بکر صدیق والتنفظ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور اس شخص فی ایک شخص کے حفراب بی ہے؟ تو اس شخص نے شراب بی ہے؟ تو اس شخص نے اشرار کر لمیا اور کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا اور میرا گھر ان لوگوں کے پاس ہے جو شراب نوشی کرتے ہیں اور میں نہیں جانتا تھا کہ اسلام میں شراب حرام ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق رفائین نے اس شخص کی بات کی تو حضرت عمر فاروق رفائین کی جانب متوجہ ہوئے اور پوچھا اس کا کیا فیصلہ کیا جائے؟ حشرت عمر فاروق رفائین نے حضرت ابوبکر صدیق رفائین نے حضرت محمر فاروق رفائین نے حضرت محمر فاروق رفائین نے حضرت محمر فاروق رفائین کو اپنے ہمراہ لیا اور حضرت علی المرتضی رفائین کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا۔ آپ رفائین نے فرمایا اس شخص کو لے کر مہاجرین و انصار کے سامنے یہ مرایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا ان میں سے کسی منے انسان کے سامنے بھرایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا ان میں سے کسی منے رفائین کے سامنے بھرایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا ان میں سے کسی من رفائین کے سامنے بھرایا گیا اور کسی نے اقرار انس خص کے سامنے شراب کے حرام ہونے کا ذکر کیا ہے؟ چنانچہ اس شخص کو آپ رفائین کی اس نے شراب کے حرام ہونے کا ذکر اس شخص کے سامنے کیا ہے۔ آپ رفائین کو جب اس بات کے متعلق بتایا گیا تو آپ رفائین نے فرمایا اس شخص کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ سے حرمت خمر سے آگاہ نہ تھا۔

### <u>لواطت کے متعلق فیصلہ:</u>

کنزالعمال میں منقول ہے حضرت خالد بن ولید رظافیہ نے حضرت ابوبکر صدیق بالنیم کو ایک مکتوب کھا کہ عرب کے مرتد قبیلوں میں مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں اس معاملہ میں میری رہنمائی کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رطافیہ نے اکا برصحابہ کرام رفح آئیم کو بلایا اور ان سے اس معاملہ میں مشورہ طلب کیا۔ حضرت علی الرتضی رظافیہ کی اس مجلس مشاورت کا حصہ تھے میں مشورہ طلب کیا۔ حضرت علی الرتضی رظافیہ کی اس مجلس مشاورت کا حصہ تھے آپ رفافیہ نے فرمایا بلاشبہ سے بہت بڑا گناہ ہے اور جسیا کہ اس سے قبل ایک قوم اس گناہ میں مبتلا ہوئی تھی تو اللہ عروج ل نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا تھا اور میں اس مسئلہ پر بیکہوں گا ایسے افراد کو دہتی ہوئی آگ میں جلایا جائے۔ حضرت ابوبکر اس مسئلہ پر بیکہوں گا ایسے افراد کو دہتی ہوئی آگ میں جلایا جائے۔ حضرت ابوبکر

https://archive.org/details/@madni\_library

المنت على المناكب المن

صدیق طالفنڈ نے آپ طالفنڈ کے فیصلے کی تکریم کرتے ہوئے تھم دیا کہ ایسے فعل بد میں مبتلا افراد کو دہمتی ہوئی آگ میں جلایا جائے۔

خواب کی حقیقت مثل سابیہ کے ہے:

منقول ہے حضرت ابو بکر صدیق و النی کے پاس دو مخص آئے اور ان میں سے ایک مخص کہتا تھا کہ بید دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں تیری مال کے ساتھ جماع کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق و النی نے اس کی بات سی تو خاموش ہوگئے۔ حضرت علی المرتضی و النی ہو ہو سے حضرت ابو بکر صدیق و النی کے پاک موجود تھے انہوں نے فرمایا کہ اس مخص کو دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سامیہ کو گوڑے مارے جا کیں کیونکہ خواب کی حقیقت مثل سامیہ کے ہے اور اس مخص کو بھی بطور تنبیہ کوڑے مارے جا کیں تا کہ بی آئندہ ایسا برا خواب بیان کر کے کسی دوسرے مسلمان کواذیت نہ بہنچائے۔

O\_\_\_O



# حضرت سيده فاطمه الزهرا طلخناكا وصال

کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول حضور نبی لریم مضابط ہے وصال کے بعد حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤالیجنا کے رخے والم میں اضافہ ہوتا چلا گیا جس کی وجہ سے آپ ڈیائیجنا کی طبیعت روز بروز گرتی چلی گئی۔ آپ ڈیائیٹا اکثر و بیشتر روزہ رکھنے لگیں اور کثر سے عبادت میں مشغول کرتی چلی گئی۔ آپ ڈیائیٹا اکثر و بیشتر روزہ رکھنے لگیں اور کثر سے عبادت میں مشغول رہنے لگیں۔ اس کے علاوہ گھر میں بچوں اور شوہر کی ذمہ داری بھی تھی جے آپ ڈیائیٹنا نہایت احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرنے لگیں۔ حضرت ابو برصدیت رہائیٹنا کو جب آپ ڈیائیٹنا کی علالت کی اطلاع ملی تو حضرت ابو برصدیت رہائیٹنا کی علالت کی اطلاع ملی تو حضرت ابو برصدیت رہائیٹنا کو جب آپ ڈیائیٹنا کی علالت کی اطلاع ملی تو حضرت ابو برصدیت رہائیٹنا کی علالت کی اطلاع ملی تو حضرت ابو برصدیت رہائیٹنا کی علالت کی اطلاع ملی تو حضرت ابو برصدیت رہائیٹنا کو جب آپ ڈیائیٹنا کی علالت کی اطلاع ملی تو حضرت ابو برصدیت رہائیٹنا کو جب آپ ڈیائیٹنا کی علالت کی اطلاع ملی تو حضرت ابو برصدیت رہائیٹنا کی علالت کی اطلاع ملی تو حضرت ابو برصدیت رہائیٹنا کی علالت کی اطلاع ملی تو حضرت ابو برصدیت رہائیٹنا کو جب آپ ڈیائیٹنا کی علالت کی اطلاع ملی تو حضرت ابو برصدیت رہائیٹنا کی علالت کی اطلاع ملی تو حضرت ابو برصدیت رہائیٹنا کو جب آپ ڈیائیٹنا کی علالت کی اطلاع ملی تو حضرت ابو برصدیت کے لئے تشریف لائیں۔

## 

نے اجازت دے دی اور آپ رٹائٹۂ نے حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا ڈِلِیٹۂ سے ان کا حال احوال دریافت کیا اور فرمایا۔

"الله كالمتم البيل نے اپنے گھر، اپنے مال اور اپنے خاندان كو الله اور اس كے رسول اللہ كار رضا اور حضور نبى كريم اللہ كار اللہ اور حضور نبى كريم اللہ كار اللہ اور حضور نبى كريم اللہ كار اللہ كا

حضرت سیدہ فاطمہ الزہراہ النجا جو کہ اس سے قبل درا ثت کے معاملہ پر حضرت الدی سیدہ فاطمہ الزہراہ النجا ہو کہ اس سے قبل درا ثت کے معاملہ پر حضرت ابو بکر صدیق رہائے ہوئے ہے ناراض تصیں انہوں نے آپ رہائے ہوئے کی بات سی تو اپنی ناراضی فوراً ختم کر دی۔

حضرت ابو بمرصد بق رخالفی کی المید حضرت اساء بنت عمیس خالفیا ، حضرت استیده فاطمه الز براخ الفیا کی اچھی دوستوں میں شار ہوتی ہیں۔ حضرت اسم جعفر خالفیا کی اچھی دوستوں میں شار ہوتی ہیں۔ حضرت اسم بعضر خالفیا کی منقول ہے فرماتی ہیں حضرت سیّده فاطمه الز براخ الفیا ہے ایک روز حضرت اساء بنت عمیس خلیفیا سے فرمایا کہ جھے یہ بالکل اچھا نہیں لگنا جس طرح آج کل عورتوں کا جنازہ کے کر جایا جاتا ہے ان کے اوپر ایک چا در ڈال دیتے ہیں جس سے پرده نہیں ہوتا اور عورتوں کی جسامت بھی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت اساء بنت عمیس خلیفی نے کہا میں نے حبشہ کے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس پرتازہ کھجوروں کی شاخیں منگوار کر جار پائی پر کمان کی مائند باندھ کر جاتا ہے تو اس پرتازہ کھجوروں کی شاخیں منگوار کر جار پائی پر کمان کی مائند باندھ کر کیڑا ڈال دیتے ہیں جس سے جنازہ کی بہچان ہوجاتی ہے کہ یہ عورت کا جنازہ ہے اور پردہ بھی برقرار رہتا ہے۔ حضرت سیّدہ فاطمہ الز براخ الفیائی نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ بھی اس طرح اٹھانا اور تمہارے اور میرے شوہر میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ بھی اس طرح اٹھانا اور تمہارے اور میرے شوہر حضرت سیّدنا علی الرتھئی ڈائیؤ کے سوا جھے کوئی غسل نہ دے۔

https://archive.org/details/@madni\_library

## المناسر عمل المناع المن

روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضٰی طالبَیْن ،حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا طلیجٹا کے وصال کے روز جب گھر تشریف لائے تو آپ طلیجٹانے بیاری اور کمزوری کے باوجود آٹا گوندھا اور اینے ہاتھ سے روٹیاں یکا کیں۔ پھر حضرت علی المرتضلی وظائفن اور بچول کے كيرے دهوئے حضرت على الرتضلى والفن نے فر مايا فاطمه (والفن)! میں نے تمہیں بھی دو کام اکٹھے نہیں کرتے دیکھا آج تم کام اکٹھے کررہی ہو۔آپ طِلْعَنَا نَے فرمایا میں نے رات خواب میں اسینے والد بزرگوار حضور نبی کریم مِنْ اَلَیْمَا کُو و یکھا۔ بابا جان میرے منتظر نتے میں نے عرض کیا میری جان آپ مضاعیًا کی جدائی میں نکل رہی ہے۔ آپ مشھ کی تا نے فرمایا فاطمہ (الفجا)! میں بھی تمہارا انظار کررہا ہوں پس اس خواب کے بعد میں نے جان لیا میرا اس دنیا میں بیآخری دن ہے اور میں اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہوں۔ میں نے بیروٹیاں اس لئے پکائی ہیں کہ کل جب آپ رہائٹۂ میرے غم میں مبتلا ہوں تو میرے بیچے بھوکے نہ رہیں اور کیڑے اس لئے دھود ہیئے ہیں کہ میرے بعد جانے کون کیڑے دھوئے۔حضرت على الرئضى والنفظ نے جب آپر ملاقظ کی با تمیں سنیں تو ان کی آتکھوں سے آنسو جاري مو كئے ۔حضور نبي كريم يضينين كى جدائى اور اب حضور نبي كريم يضينين كى لا ولى صاحبزادی اور خاتونِ جنت طالعُهُا کی جدائی آب طالعُهُ کے لئے ایک کاری زخم سے تهم نهمى - آب طالعها سن جب حضرت على الرتضى طالعها كي بديفيت ويمي تو فرمايا آپ (طالفیز) عم نه کریں اور جیسے آپ (طالفیز) نے پہلے صبر کیا اب بھی صبر سیجئے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا والنفیا کے وصال سے قبل حضرت اساء بنت عمیس والنفیا تشریف لا کمیں تو آب والنفیائے نے ان سے فرمایا کہ میرے بچوں کو کھانا

# المنت على المناع المانية كريسل

کھلا دیں۔ حضرت اساء بنت عمیس والنے اور کہا کہ ہم اپنی والدہ کے لئے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انگار کردیا اور کہا کہ ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھا کیں گائے تشریف لائے اور آپ والنہ اللہ کھا کیں گھا کیں گھا کیں گھا کی المرتضلی والنے کے اس دوران حضرت علی المرتضلی والنے کے دوضہ مبارک پر بھیج دیا۔ نے بچوں کو ان کے نانا محبوب خدا حضور نبی کریم سے بھی المرتضلی والنی سے کہا گئے اور حضرت علی المرتضلی والنی سے حضرت علی المرتضلی والنی سے حضرت علی ہمیں اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنے و بیجئے۔ آپ والنی المرتضلی والنی نے اشارہ سے حضرت علی المرتضلی والنی کی والدہ کا آخری دیدار کرنے و بیجئے۔ آپ والنی والنی والنی کے دروازہ کھول المرتضلی والنی کی نے کہا کہ انہیں آنے دیں۔ حضرت علی المرتضلی والنی نے نہیں بیار کیا اور دیا اور نے بھاگ کر ماں کے سینہ سے لگ گئے۔ آپ والنی نے انہیں بیار کیا اور انہیں دعا کیں دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھرحضور نبی کریم سے بھی کے دوضہ مبارک پر بھیج دیا۔

سنجال کررکھ دو۔ حضرت اساء بنت عمیس خلیجنا کے جانے کے بعد آپ خلیجنا نے حضور نبی کریم منظور نبی است کے گہرا ہوں کے لئے دعا فرمائی اور اپنے بچوں کے لئے دعائے خبر فرمائی۔ بھر آپ خلیجنا نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان جانِ آفرین کے لئے دعائے خبر فرمائی۔ بھر آپ خلیجنا نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان جانِ آفرین کے سیر دکر دی۔

حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤالغینا کے دصال پر آپ رہائینا کے بیج جو کہ ابھی کم س سے وہ بے حد افسردہ سے ادر آپ رہائینا کو یاد کر کے رویا کرتے ہے۔ حضرت علی المرتضلی رہائینا ہمی بچوں کو دلاسہ دیتے ہوئے رو پڑتے ہے۔ روایات میں حضرت علی المرتضلی رہائینا کے اشعار کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے آپ رہائینا کے مصال پر کے۔ ان اشعار کا مفہوم ذیل ہے۔

Click For More Books

M Awais Sultan

https://archive.org/details/@madni\_library



" بجھ سے وہ بیارا جدا ہوا ہے جس کے بعد اب کوئی محبوب مجھے نظر نہیں آتا اور میر ہے دل میں اس کے سواکسی کا حصہ نہیں ہے۔ میں دنیا کے بے شار امراض ویکھا ہوں اور مریض بلکہ موت بھی بیار ہے۔ میرااجتماع میں افراق ضروری ہے اور ہر وصل سوائے فراق کے کم ہے۔ سیّدہ فاطمہ ( النہٰ اُنہٰ ) کی جدائی حضور نبی کریم ہے تھے تھے کم ہے۔ سیّدہ فاطمہ ( رائیہٰ ہے) کہ جدائی حضور نبی کریم ہے تھے تھے کم جدائی کے بعد ظاہر کرتی ہے کہ حدائی حصور نبی کریم ہے تھے تھے کہ کہ ماری کا محبوب ہمیشہ کسی کا محبوب ہمیشہ کسی کے یاس نہیں رہتا ہے'

O.....O.....O

# حضرت ابوبكر صديق طالنين كاوصال

### حضرت عمر فاروق و اللهيئة كوخليفه مقرر كرنا:

حضرت حسن بھری والنوئے سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت ابو برصدیق والنوئے جب بہت زیادہ بہارہ و گئے تو آپ والنوئے نے ارشاد فرمایا میں اختیار دیتا ہوں تم اینے لئے خلیفہ چن لو۔ لوگوں نے کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول اللہ میں کا تعدم اینے کے خلیفہ کی رائے میں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ والنوئو نے قدرے خاموش رہنے کے بعد فرمایا۔

''میرے نزدیک عمر (خالفیٰ؛) بن خطاب سے بہتر کوئی نہیں۔' حضرت حسن بھری طالفۂ فرماتے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹیٰڈ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف طالفۂ سے حضرت عمر فاروق طالفۂ کے بارے میں پوچھا تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف طالفۂ نے عض کیا۔

" آپ دالنیو مجھ ہے بہتر عمر ( دلائنو ) کو جانتے ہیں۔"

حضرت حسن بھری والٹنؤ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق والٹنؤ نے میں کہ حضرت ابو بکر صدیق والٹنؤ نے معضرت عثمان غنی والٹنؤ سے حضرت عمر فاروق والٹنؤ کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عشر فاروق والٹنؤ کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عشر فاروق والٹنؤ کے میں معن فاروق والٹن

حضرت عثمان عنی ملافظیۂ نے عرض کیا۔ معنون

''جنتنی میری معلومات ہیں عمر ( رہائٹنؤ ) کا باطن اس کے ظاہر

Click For More Books

M Awais Sultan

المناسر على المناس المن

سے زیادہ بہتر ہے اور ہم میں اس وقت ان جیسا کوئی نہیں۔''
حضرت حسیق بھری طالغیز فرماتے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق طالغیز نے
دیگر احماب ہے مشورہ کیا اور حضرت عمر فاروق طالغیز کو خلیفہ مقرر کر دیا اور حضرت عمر فاروق طالغیز کو خلیفہ مقرر کر دیا اور حضرت

دیگراحباب سے مشورہ کیا اور حضرت عمر فاروق طالغنظ کو خلیفہ مقرر کر دیا اور حضرت عثمان غنی طالغنظ کو حکم دیا کہتم تحریر کرو۔

> "ابو بكر (طَّلِيْنَةُ ) بن ابوقاف طَالِنَّةُ نَّهُ مِنْ عَمْر (طَّلِيْنَةُ ) بن خطاب كو خليفه نامز دكيال "

### حضرت عمر فاروق طالفي كوخليفه بنانے كے لئے قائل كرنا:

ایک روایت میں ہے جب خضرت ابو بکر صدیق والفیٰ کی طبیعت ناساز ہوئی تو آپ والفیٰ نے کھڑک سے جھا تک کرلوگوں سے فرمایا بلاشبہ میں نے تم سے ایک عبد کیا اور کیا تم اس عبد پر راضی ہو؟ لوگوں نے عرض کیا ہم راضی ہیں۔ حضرت علی المرتضٰی والفیٰ والفیٰ کھڑے ہوئے اور فرمایا جب تک منصب امارت کو حضرت عمر فاروق والفیٰ والفیٰ کے سپر دنہیں کیا جائے گا ہم راضی نہ ہوں گے اور پھر حضرت ابو بکر صدرت ابو بکر ابو با سے دانے میں مدین والفیٰ نے ابیا ہی کیا۔

### حضرت ابو بكر صديق طالغين كا وصال:

ابن سعد کی روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق والنین کی خدمت میں پچھ
لوگ عیادت کے لئے حاضر ہوئے۔لوگوں نے عرض کیا۔
"اے خلیفہ رسول مضر کھا کیا ہم آپ والنین کے لئے کسی طبیب
کو نہ بلوا کمں؟"

حفرت ابو بمرصدیق طالفنزنے فرمایا۔ ''طبیب نے مجھے دیکھا ہے۔''

https://archive.org/details/@madni\_library

المستعمل المستوعم المالية كرفيها

لوگوں نے یو حیصا۔

'' پھرطبیب نے آپ بٹائننز سے کیا کہا؟''

حضرت ابو بكرصديق طالفين في عفر مايا ـ

" طبیب کہتا ہے میں ہر اس کام کو گزرنے والا ہوں جس کا

میں ارادہ رکھتا ہوں۔''

حضرت ابو بکر صدیق و النفظ کے مرض الموت کی ابتداء سات جمادی الثانی کو ہوئی۔ اس روز سوموار کا دن تھا۔ آپ و النفظ نہائے تو آپ و النفظ کو بخار ہو گیا جو پندرہ دن تک رہا۔ اس دوران حضرت عمر فاروق و النفظ آپ و النفظ کے حکم پرامامت فرماتے رہے۔ بالآخر ۲۱ جمادی الثانی ساہجری کو آپ و النفظ اس جہانِ فانی سے کوچ فرما گئے۔

ابن سعد کی روایت ہے بوقت وصال حضرت ابو بکر صدیق طالفن کی عمر میارک ابنی میں طالفن کی عمر میارک ابنی ہی تھی جنتی حضور نبی کریم مضارک کی تھی۔

حضرت ابو بکر صدیق و النفیٰ کونس آپ و النفیٰ کی اہلیہ حضرت اساء و النفیٰ بنت عمیس نے حسب وصیت دیا۔ حضرت اساء و النفیٰ بنت عمیس اکثر روزہ سے ہوتی تصین اور جس دن آپ و النفیٰ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو آپ و النفیٰ نے انہیں فتم دے کرروزہ رکھنے سے منع فر مایا تا کہ بوقت عسل کہیں فقاہت نہ ہوجائے۔ حضرت ابو بکر صدیق و النفیٰ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق و النفیٰ نے پڑھائی اور قبر مبارک حضور نبی کریم مضل کیا کہ بہلو میں کھودی گئے۔ قبر مبارک میں حضرت عمر فاروق ، حضرت عبدالرحمٰن بین ابو بکر فاروق ، حضرت عبدالرحمٰن بن عبداللہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر و فاروق ، حضرت عبدالرحمٰن بن عبداللہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر و فاروق ، حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر و فاروق ، حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر و فاروق ، حضرت عبداللہ بن عمر و فاروق ، حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر و فاروق ، حضرت عبداللہ بن عمر و فاروق ، حضرت عبداللہ بن عبد

المناسبة على المالية والمناسبة المالية المناسبة المناسبة

حضرت عمر فاروق طالغیز نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا۔ ''بس کافی ہیں۔''

حضرت على المرتضلي طالبين كاغم:

"ابو برصدین (رفاتین) نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔
آپ وفاتین میں سب سے زیادہ مخلص اور یقین میں پختہ سے۔ آپ وفاتین میں بختہ سے۔ آپ وفاتین میں وفت حضور نبی کریم میضی پیٹا کی تقدیق کی جب کوئی ان پر ایمان نہ لایا تھا۔ آپ وفاتین مسلمانوں کی بربری فرمانے والے تھے اور سیرت میں حضور نبی کریم میضی پیٹا کو سرپری فرمانے والے تھے اور سیرت میں حضور نبی کریم میضی پیٹا کو کے ہم سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ اللہ عز وجل آپ وفاتین کو جزائے فیردے۔ اللہ عز وجل آپ وفاتین کو جزائے فیردے۔ اللہ عز وجل نے باؤں کتاب میں آپ وفاتین کو شمدیق" کے قبر دے۔ اللہ عز وجل نے بی کتاب میں آپ وفاتین کو شمدیق" کے قبر دے۔ اللہ عز وجل نے بی کتاب میں آپ وفاتین کو شمدیق" کے وفات سے یاد فرمایا۔ آپ وفاتین اسلام کا قلعہ شماور آپ وفاتین کی دلیل قوی تھی۔ "

روایات میں آتا ہے کہ حصرت علی الرتضلی والفیظ کو جب حضرت ابو بھر صدیق والفیظ کو جب حضرت ابو بھر صدیق والفیظ کے وصال کی خبر ملی تو آپ والفیظ نے انا للدوانا الیہ راجعون پڑھا اور پھرانے گھرے باہرآ کرفر مایا۔

https://archive·org/details/@madni\_library

المناسر على المنافعة كي يسل المنافعة ال

### "آخ خلافت نبوت كاسلسلختم موگيا." وصال صديق اكبر طالنه يرخطاب كا فيصله:

پھر حضرت علی المرتضی طالعین جلے اور حضرت ابو بکر صدیق طالعین کے گھر پر
پہنچ جہال حضرت ابو بکر صدیق طالعین کا جسم اقدس جاریائی پر رکھا ہوا تھا۔ آپ
طالغین نے حضرت ابو بکر صدیق طالغین کے گھر کے باہر صحابہ کرام وی کانٹین کے اجتماع طالغین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

''اے ابوبکر (طالفیٰ)! الله عزوجل کی آب طالفیٰ یہ بے پناہ رحمتیں نازل ہوں۔آپ رہائنہ ،حضور نبی کریم مطابقہ کے محبوب، مونس اور عمخوار تھے اور آپ رٹائنڈ کو پیشرف بھی حاصل ہے كه آب طالنَّهُ؛ ،حضور نبي كريم مِضْفِظَةً كے راز دان اورمشير تھے اور آپ طالفن کے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی اور آپ والنفظ كاليقين قوى تقارآب والغيز سب سي زياده مخلص مومن يتصے اور خوف خدا ركھنے والے تھے۔ آپ ملائن الله عزوجل کے دین میں دوسرول کی نسبت سب سے زیادہ بے نیاز اور مسى بھی چیز کی برواہ نہ کرنے والے تنصد آپ مالفید ،حضور نی كريم مطاع تلاك ديكر رفقاء كى نسبت زياده فضيلت والي بركت والے اور سبقت لے جانے والے تنے اور آب را الفنظ بی سیرت رسول الله مطاعظا کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ آب طالفنهٔ وممر صحابه كرام وخافظ مين مقام و مرتبه مين سب سيد افضل من اور الله عزوجل اسيخ حبيب حضرت محمصطفي

https://archive·org/details/@madni\_library

المناسة عسل المنافعة كي يسل المالة المنافعة المنافعة كي يسل المنافعة المناف

مِنْ يَعْنَا كَى جانب ہے آپ رٹائٹہ كو جزائے خيرعطا فرمائے۔ آب رالنفظ نے حضور نبی کریم مضاعظ کی اس وقت تصدیق کی تھی جب سب انہیں جھٹلا رہے تھے اور حضور نبی کریم مطابقاتیا کی تکذیب کررہے ہتھے۔ آپ طالفنے کو اللہ عزوجل نے اپنی كتاب مين "صديق" كے لقب سے يادكيا ہے اور آب طالفة نے حضور نبی کریم مضافظاتہ کے ساتھ اس وقت عمنواری اور دلجو کی . کی جب دوسرے لوگ بخل سے کام لے رہے تھے۔ آپ طالفنا نے ہوتم کے حالات میں حضور نبی کریم سطے عیلے کا ساتھ دیا جبكه دوسر بلوگ اس وفت حضور نبي كريم يطفيكينا كاساتھ جھوڑ رہے تھے۔ آپ دلائٹۂ نے باوجود تکالیف اور مصائب کے حضور نبی کریم مضیّعیّنهٔ کا ساتھ نہ جھوڑا اور آپ طالفنو ٹانی اثنین اور یارِ غار ہے۔ آپ دلائنو جمرت میں حضور نبی کریم مضائلاً کے ر فیق منصے اور حضور نبی کریم مطاع کیا کے وصال کے بعد جد آب والنفط خليفه بنائے محصے تو آب والنفظ نے خلافت كاحق مجمی بھر بورادا کیا اور ایبا کوئی نبی مضرَ اللہ کے خلیفہ کے کوئی بھی ادا ند كرسكتا تھا۔ آب والنفظ نے اس وقت چرتی كا مظاہرہ كيا جب دوسرے سنت ہو گئے تھے اور آپ ملائن اس وقت قوی تنصے جب سب كمزور و عاجز شھے۔ آب طالفن في سنت رسول الله يضيئة كواينا شعار بنائج ركها جب لوك شش و بنج ميں مبتلا تصے۔ آپ طالفنا بلاتفرقه خليفه برحق تصاور آپ طالفنا کي ذات

# المنت عمل الماسري الما

بلاشبه منافقین کوغصہ، کفار کورنج اور حاسدین کے لئے کراہیت اور باغیوں کے لئے غیظ وغضب کی علامت تھی۔ آپ طالفنہ حق پر قائم رہے جبکہ دوسرے لوگ اس وقت بزدلی کا مظاہرہ كرر بے منتے اور آپ رائنی نے اس وقت ثابت قدمی كا مظاہرہ کیا جب سب کے قدم لڑ کھڑا رہے تھے۔ آپ مٹائٹؤ نے نورِ خداوندی کوآ کے بر حایا اور پھر لوگوں نے آپ را النظافہ کی پیروی كرتے ہوئے بدايت كو ياليا۔ آب طالفيظ كى آوازسب سے يست تقى مرآب مالفظ كامقام ومرضبسب سے بلند تھا۔آب منافعًا كا كلام سنجيره تقا اور آب مِنالِنيْ كى بات درست تقى \_ آپ · طالفن خاموش طبع شے مگر جب بھی بات کرتے تھے تھوس بات اور آب ملائفة سے برح كركوئى معامله فہم نبيس تقا۔ الله عزوجل كى سم! آب رالفيد وين كروار من جب لوك وين عاقل تصدآب رالفيك مومنوں كے لئے ايك رحدل باب كى مانند تنصے اور مومنین کو اپنی اولا دکی ما نندر کھتے تنے لوگ جس بھاری بوجھ کے لئے خود کو عاجز جانے تھے آپ مالٹنؤ وہ بھاری بوجھ اٹھانے والے تھے۔جس چیز کولوگوں نے چھوڑ دیا آپ مالٹنو نے اس کی مرانی اور ممبداشت کی اور آب دافت کے لوگوں کو وه سکھایا جے وہ نہیں جانے ہے۔ جب لوگ ممرارے تھے آب طالفن نے مبر کا دامن نہ چھوڑ ااور آب طالفن نے لوگوں کو

### Click For More Books

M Awais Sultan

https://archive·org/details/@madni\_library

المناسرة على المنافئ ا

تسلی دی اور اپنی ہدایت کی خاطر وہ آپ طالفنڈ کے راستہ پر لوٹ آئے اور وہ جس چیز کے متعلق سوچ بھی نہ سکتے تھے اے انہوں نے یالیا۔ آپ رہائٹن کی ذات کفار کے لئے آگ كا شعله اور عذاب كا نزول تقى - آپ طالفن كى ذات مونين کے لئے رحمت کا نزول تھی اور وہ آپ طالفنے کی ذات میں خود کو پرسکون محسوں کرتے ہتھے۔آپ مٹائٹیڈ نیک اوصاف کا مجموعہ تنصے اور آپ ولائن کی جست قوی تھی۔ آپ ولائن کی بصیرت كمزور ندهمي اور نه بي آپ طالفي بزدل تنصه آپ طالفيز ك قلب میں مجھی خوف نے جگہ نہ لی اور آپ طالفید ایک پہاڑ کی ما نند تنهے جس کو تیز آندھیاں اور طوفان بھی اپنی جگہ ہے نہیں ہلا سکتے۔حضور نبی کریم مطابقہ نے آپ طالعیٰ کے متعلق فرمایا كه آب طالفنظ كى رفافت ان كے لئے مالى خدمت كے اعتبار سے احسان کرنے والی تھی اور آب طالعی ، حضور نبی کریم مطابعی ا کے فرمان کے مطابق جسمانی اعتبار نے کمزور مگر اللہ عزوجل کے معاملہ میں قوی اور زور آور تھے۔ آپ طالفن کا مقام ومرتبہ بارگاہ خداوندی میں بے حد بلند ہے اور لوگوں کے نزد بک آب والنفظ جلیل القدر اور بلند مرتبہ کے حامل ہیں۔ آپ والنفظ کی نسبت كوئى طنزنهيس كرسكتا اور نه بى آب دالنفظ بركوئى اعتراض كرسكتا ہے۔ آپ برالنیز كمرور اورضعیفوں كا حوصلہ بردھانے والے تھے اور حقد ارکواس کاحق ولانے والے تھے۔ آب والنفظ

# المناسر على المانين كي يعلى كي

کی نگاہ میں دور و نزد کی سب برابر تھے اور آپ بڑالفنز کے قرب کا حقدار وه تھا جومتی و پرہیز گارتھا۔ آپ طالٹیو کا مرتبہ حق وصدافت کی دلیل ہے اور آپ طافیظ کا قول قطعی اور معامله بردباری ہے۔ آپ را النفظ اس وقت دنیا ہے رخصت ہو رہے ہیں جب معاملہ آسان ہو چکا اور دنیا ہموار ہو چکی ہے اور ايمان جرا پكر چكا ہے اور اسلام اور مسلمان ثابت قدم ہو يكے ہیں اور امر خداوندی غلبہ یا چکا ہے اگر چھر کفار اس وجہ سے غبار آلود بیں۔ آپ طالفہ کے اقدامات نے آپ طالفہ کے بعد میں آنے والوں کوتھ کا دیا ہے اور آپ طالفن اس بات سے اعلیٰ وارفع ہیں کہ آپ طالفنڈ پر گریہ وزاری کی جائے اور آپ طالفنڈ کی موت کی مصیبت آسانوں بربھی دیکھی جاسکتی ہے اور ہم سب الله عزوجل ہی کے لئے ہیں اور بلاشبہ میں ای کی جانب لوٹ کر جاتا ہے اور ہم قضائے خداوندی بر راضی ہیں اور ہم نے اپنا معاملہ ای کے سپرد کر دیا۔ اللہ عزوجل کی قتم! حضور نی کریم مضاعی کے وصال کے بعد آپ را الفیا کا وصال ہمارے لئے کسی بڑے سانحہ سے کم نہیں ہے اور آپ بڑائنے وین کی عزت اور جائے پناہ تھے۔اللّٰدعز وجل آپ رظافیٰ کو اپنے حبیب مطاع المرامين آب طافت اجر سے محروم نہ رکھے اور آپ مٹائنے کے راستہ سے ممراہ نہ کزیے۔'' روایات میں آتا ہے جب حضرت علی الرتضیٰ مظافیٰ نے اپنا خطاب ختم کیا

تو لوگ جو خاموشی سے اس خطبہ کوس رہے تھے وہ بے تنحاشہ رونے لگے اور کہنے لگ

''اےرسول اللہ مضطح آئے داماد! آپ رظائی نے کہا ہے۔' حضرت وہب سوائی رظائی فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رظائی نے ہیں سب ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور دریافت کیا حضور نبی کریم مضطح آئے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ میں نے عرض کیا آپ رظائی ۔ آپ رظائی نے نے فرمایا نہیں بلکہ حضور نبی کریم مضطح آئے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رظائی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رظائی کے بعد سب سے افضل حضرت عمر فاروق رظائی ہیں اور بلاشبہ جن عمر (رطائی کی زبان پر بواتا ہے۔ بلاشبہ جن عمر (رطائی کی زبان پر بواتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس والفہ اسے مروی ہے فرماتے ہیں میں ان لوگوں میں کھڑا تھا جوحضرت عمر فاروق والفہ کے لئے دعائے مغفرت کررہے تھے اور اس وقت حضرت عمر فاروق والفہ کے لئے دعائے مغفرت کررہے تھے اور اس وقت حضرت عمر فاروق والفہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک فحض میرے بیجھے آیا اور اس نے میرے کندھے براینی کہنی ٹکائی اور فرمایا۔

Click For More Books

1 Awais Sultan

فرمایا مجھے قوی امید ہے کہ اللہ عزوجل انہیں ان کے ہمراہ رکھے گا۔''

حضرت عبداللہ بن عباس و الفؤنا فرماتے ہیں میں نے مڑکر دیکھا کہ وہ کون ہے جو میرے کندھے پر کہنی ٹکائے ایس گفتگو کر رہا ہے تو وہ حضرت علی الرتضلی و الفؤن ہے۔ المرتضلی و الفؤن ہے۔

فضيلت صديق اكبر طالعُنهُ بزبانِ على المرتضلي طالعُهُ:

حضرت علی المرتضی و المنتئ سے مردی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم مضائقانے ارشاد فرمایا۔

''میری امت میں ابوبکر اورعمر (مُثَالِّمُنُمُ) سے زیادہ افضل متقی، پر ہیز گار اور عدل وانصاف والا کو کی شخص نہیں ہے۔'' حضرت علی المرتضٰی طالتۂ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم مضفَعَیّکہ آ نے فرمایا۔

" اگرابوبكر ين في نه بهوت تو اسلام جا تا رہتا۔ "

حضرت ابوموی اشعری والنیز سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی والنیز نے ہیں کہ حضرت علی المرتضی والنیز نے بچھ سے فرمایا کیا میں تمہیں حضور نبی کریم مطرع کیا ہے بعد سب سے افضل محض کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا بتا ہے۔ آپ والنیز نے فرمایا۔

" حضور نی کریم مضائقاً کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق طالع میں۔ "
صدیق طالغ بیں۔ "
حضرت حسن بھری طالغ سے مردی ہے فرماتے ہیں حضرت علی الرتضلی

https://archive·org/details/@madni\_library

المناسة على المالية ال

طلفن نے فرمایا۔

"حضور نبی کریم مضیقی این بیاری کے دوران حضرت ابوبکر صدیق والمامت کے لئے بلایا حالانکہ اس وقت میں بالکل تندرست تھا اور وہاں موجود تھا۔حضور نبی کریم مضابیت کے الکل تندرست تھا اور وہاں موجود تھا۔حضور نبی کریم مضابیت کہ حضور نبی اس فیصلے سے ہم تمام صحابہ کرام وی النیز سمجھ گئے کہ حضور نبی کریم مضابیت مقرر کریم مضابیت ابوبکر صدیق والنیز کواپنا جانشین مقرر کہا ہے۔"

مندامام احمد عُرِیْاللهٔ میں منقول ہے حضرت علی المرتضی را اللهٔ نے فرمایا۔
"حضور نبی کریم منفوق ہے دریافت کیا گیا کہ آپ منفوقیہ کے
بعد کے امیر بنایا جائے؟ حضور نبی کریم منفوقیہ نے ارشاد فرمایا
ابو بکر (را الله نو) کو ہم اسے دنیا میں امین اور زام اور آخرت کی
جانب رغبت کرنے والا یاؤگے۔"

حضرت علی المرتضی طافیہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم سطانے آتا اور حضرت علی المرتفی طاق کے حضرت الوبکر صدیق اور حضرت عمر فار وق بی اللہ المحقط حاضر ہوئے۔حضور نبی کریم سطانے آتا نے دونوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا۔ اکتھے حاضر ہوئے۔حضور نبی کریم سطانی آتا ہے دونوں اور جوانوں کے سردار ہیں ماسوائے انبیاء طبیع کے بوڑھوں اور جوانوں کے سردار ہیں ماسوائے انبیاء طبیع کے۔''

حضرت ام موی فالفہ اسے مروی ہے فرماتی ہیں حضرت علی المرتضی بنالفہ کو معلوم ہوا کہ ابن سبا ان کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بنی آئیم پر فوقیت دیتا ہے تو آپ فالفی نے اس کے قل کا ارادہ کیا۔ جب آپ فالفی ہے اس کے قل کا ارادہ کیا۔ جب آپ فیلی ہے

## المنت على المنافعة كر فيصل المنافعة كالمنافعة كالمنافعة كر في المنافعة كالمنافعة كل المنافعة ك

دریافت کیا گیا آپ طالع اس کونل کیوں کرنا جا ہے ہیں تو آپ طالع نے فرمایا۔

''اس کونل کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ایک الی بات کہتا ہے

جس سے امت میں فساد کا خطرہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق

اور حضرت عمر فاروق وی انتیا مجھ سے بہتر ہیں۔''
حضرت ام موسیٰ طالع فی اس کے بعد حضرت علی المرتضی طالع نے ابن سبا کوشہر بدر کر دیا۔

حضرت ابوزناد رظائفی سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت علی المرتضی رظائفی المرتفی رظائفی المرتفی رظائفی سے یو چھا گیا مہاجرین اور انصار کو کیا ہوا جو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رظائفیہ کو آپ رظائفیہ پر فوقیت وی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔حضرت علی المرتضی رظائفیہ نے فرمایا۔

"اگرتو قریش ہے تو اللہ سے معافی مانگ اور اگر مومن اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کردیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رخالفو کو مجھ پر چار باتوں کی وجہ سے فوقیت حاصل تھی۔ اوّل وہ امام بنے میں مجھ پر سبقت لے گئے، دوم ہجرت کے وقت یار غار بنائے گئے، سوم اسلام کی اشاعت انہی کی وجہ سے ہوئی اور چہارم اللہ عزوجل نے سوائے حضرت ابو بکر صدیق وظافو کے تمام انسانوں کی ذمت فرمائی ہے۔"

O....O....O



### چوتھا باب<u>:</u>

# خلافت عمر فاروق طالتين اورعلى المرتضلي طالتين

حضرت عمر فاروق طالعنی کی بیعت کا فیصله، دور فاروق طالعنی میں اجتہادی وفقهی فیصله، دور فاروق طالعنی میں اجتہادی وفقهی فیصله، حضرت عمر فاروق طالعنی کی خلافت کے لئے چھ نامزد گیاں، حضرت عمر فاروق طالعنی کی شہادت نامزد گیاں، حضرت عمر فاروق طالعنی کی شہادت



https://archive.org/details/@madni\_library



نقش لاحول لکھ اے خامہ بنہ یاں تحریر یا علی طاق عرض کر اے فطرت وسواس قریں مظہر فیض خدا جان و دل ختم الرسل مظہر فیض خدا جان و دل ختم الرسل قبلہ آل نبی مظیر آل میں مظیر آل نبی مظیر آل میں معید ایجاد یقیں

# حضرت عمر فاروق طالتين كى بيعت كا فيصله

حضرت عبدالله بن مسعود فالحين فرمات بيل و مسلم الله في فالنفؤ ،
"صاحب فراست تمن شخص بيل و حضرت ابو بكر صديق فالنفؤ ،
حضرت عمر فاروق والنفؤ ك معامله ميل كه انبيل خليفه نامزدكيا و حضرت موى غليسًا كي الميه جنهول في البيد والدحضرت شعيب حضرت موى غليسًا كي الميه جنهول في البيئي كي الميد والدحضرت شعيب غليسًا كي الميد في الميد المين المازم ركه ليجئ اور حضرت يوسف غليسًا كي الميد."

حضرت سالم بن عبدالله وظائمة فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق ظائمة کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ دلائمة نے وصیت فرمائی۔ بہم الله الرحمٰن الرحیم!

اما بعد! بہ ابو بحر ( دالینی کی جانب سے وہ عہد ہے جو ایسے وقت میں دیا جب کہ اس کی دنیا کا زمانہ اختام پذیر ہے اور وقت میں دیا جب کہ اس کی دنیا کا زمانہ اختام پذیر ہے اور وہ دنیا سے جارہا ہے۔ اس کی آخرت کا دورِ اول شروع ہونے والا ہے اور دار آخرت میں قدم رکھرہا ہے جہاں کا فربھی ایمان کے آئے گا اور جھوٹا شخص بھی بی جا آئے گا اور جھوٹا شخص بھی بی جائے گا اور جھوٹا شخص بھی بی جو لے گا۔ میں اپنے بعد عمر بن خطاب ( دائی ہو کے) کو خلیفہ مقرر کرتا ہو لے گا۔ میں اپنے بعد عمر بن خطاب ( دائی ہو کے) کو خلیفہ مقرر کرتا

Click For More Books

1 Awais Sultan

https://archive.org/details/@madni\_library

### المناسة عسل المنافظة كي يسل المال المنافظة كي يسل المال المنافظة كي يسل المال المنافظة كي المنافظة كي

ہوں۔ اگر انہوں نے انصاف سے کام لیا اور میرا گمان بھی
ان کے متعلق یہی ہے اور اگر انہوں نے ظلم کیا تو وہ جانیں۔
میں نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور غیب کاعلم مجھے نہیں۔ اللہ
عزوجل کا فرمان ہے جن لوگوں نے ظلم ڈھائے ان کو بہت
جلد پہنے چل جائے گا کہ کس کروٹ پروہ پلٹا کھا کیں گے۔''
اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق والفی نے حضرت عمر فاروق والفیئ کو بلا
اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق والفیئ نے حضرت عمر فاروق والفیئ کو بلا
بھیجا اور جب حضرت عمر فاروق والفیئ حاضر ہوئے تو آپ والفیئ نے ان کو مخاطب
کرتے ہوئے فرمایا۔

''اے عمر (طالعہٰ )! بغض رکھنے والے سے تم نے بغض رکھا اور محبت کی اور بدیرانے زمانے محبت کی اور بدیرانے زمانے سے محبت کی اور بدیرانے زمانے سے چاتا آرہا ہے کہ بھلائی سے عداوت اور شرارت شے محبت کی جاتی ہے۔''

حضرت عمر فاروق رٹائٹؤ نے کہا کہ مجھے خلافت کی سیجھ حاجت نہیں۔ حضرت ابو بکرصد بق رٹائٹؤ نے فرمایا۔

''عر( ﴿ النَّهُونُ )! منصب خلافت کوتمهاری ضرورت ہے تم نے سرکار دوعالم مضفیکی کود یکھا ہے اور تم ان کی صحبتوں میں رہے ہواور تم نے دیکھا ہے حضور نبی کریم مضفیکی ہے نہارے نفول کو اپنے نفس کے دیکھا ہے حضور نبی کریم مضفیکی ہے ہمارے نفول کو اپنے نفس پرترجے دی اور یہاں تک کہ ہم لوگ آپ مضفیکی ہی کے دیے ہوئے ان عطیات میں سے ہیں جو آپ مضفیکی ہے نہم لوگ آپ مضفیکی ہے نہم لوگ و بدید دیا کرتے ہم لوگوں کو عطا فرمائے اور بچا ہوا اپنے الل کو بدید دیا کرتے

تے اور تم نے مجھے دیکھا اور میرے ساتھ رہے۔ میں نے تو اس ذات گرامی کے نقش قدم کی پیروی کی جو مجھ سے پہلے تھے۔ اللہ عز وجل کی قتم! بیہ باتیں میں سوتے میں نہیں کر رہا ہوں اور میں کسی وہم کے طور پر میں اور نہ ہی خواب دیکھ رہا ہوں اور میں کسی وہم کے طور پر بیشہادت نہیں دے رہا اور بے شک میں ایک ایسے راستے پر ہوں جس میں کی نہیں۔

اے عمر (شائفۂ)! تمہیں معلوم ہونا جا ہے بے شک اللّٰہ عز وجل کے لئے مجھ حقوق ہیں رات میں جن کو وہ دن میں نہیں قبول فرماتا اور مجھ حقوق ہیں دن میں جن کو وہ رات میں قبول نہیں فرمات اور بروزِ قیامت جس کسی کی بھی تر از ویئے اعمال وزنی ہوگی اور تراز وئے اعمال کے لئے حق بھی یہی ہے کہ وہ وزنی اس وفتت ہو گی جب اس میں حق کے سوالیجھ نہ ہو گا اور بروزِ قیامت جن لوگوں کے اعمال کا پلیہ ہلکا ہو گا وہ وہی ہوں گے جنہوں نے باطل کی بیروی کی ہوگی اور میزان عمل کے لئے حق ہے کہ بجز باطل کے اور کسی چیز سے اس کا بلیہ ہلکا نہ ہو۔ اے عمر (ملائنہ)! بے شک سب سے پہلی وہ چیز جس سے میں ممہیں ڈراتا ہوں وہ تمہارانفس ہے اور میں تم کولوگوں سے بھی پرہیزگاری کا تھم دیتا ہوں۔ لوگوں کی نظریں بہت بلند وبالا و کیھنے لگی ہیں اور ان کی خواہشات کامشکیزہ پھونکوں سے بھر گیا ہے اور لوگوں کے لئے لغزش سے خیریت ہو جائے گی

تم لوگوں کو لغزشات میں پڑنے سے بچاؤ گے اس لئے لوگوں

کو ہمیشہ تہہاری جانب سے خوف رہے گا اور تم سے ڈرتے

رہیں گے جب تک کہ تم اللہ عز وجل سے ڈرتے رہو گے اور

یہ میری وصیت ہے اور میں تہہیں سلام کرتا ہوں۔'

حضرت عمر فاروق جائی نے ۲۳ جمادی الثانی ۱۳ ہے کو منصب خلافت

سنجالا۔ اس وقت آپ جائی کی عمر مبارک قریبا باون برس تھی۔ آپ رخائی منصب
خلافت پر فائز ہونے کے بعد منبر پر تشریف لائے اور ذیل کا خطبہ دیا۔

خلافت پر فائز ہونے کے بعد منبر پر تشریف لائے اور ذیل کا خطبہ دیا۔

دار کے لوگو! میں جی تمہاری طرح انسان ہوں اگر مجھے حضرت

''اے لوگو! میں جمی تمہاری طرح انسان ہوں اگر مجھے حضرت ابو بمر صدیق مٹائیڈ کی نافر مانی کا خیال نہ ہوتا تو میں بھی تمہارا حاکم بنا پیندنہ کرتا۔

اے لوگو! اللہ عزوجل نے مجھے تمہارے لئے آزمائش بنایا ہے اور تمہیں میرے لئے آزمائش بنایا ہے۔ جو نیک کام کرے گا میں بھی میں بھی اس کے ساتھ نیکی کروں گا اور جو برائی کا مرتکب ہوگا میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا اور جو برائی کا مرتکب ہوگا میں اس کوعبر تناک سزا دوں گا۔'

پھر حصرت عمر فاروق طائن نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں یوں دعا کی۔
''البی! میں سخت ہوں مجھے زم کر دے۔
البی! میں کمزور ہوں مجھے طاقتور بنادے۔

النبی! میں بخیل ہوں مجھے بخی بنا دے۔'' سے سے میں میں م

لوگوں کے دلوں میں حضرت عمر فاروق مٹائنڈ کی بختی کے متعلق شکوک پیدا ہوئے تو آپ مٹائنڈ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

Click For More Books

M Awais Sultan

''تہہیں علم ہونا چاہئے میری تخق اب کم ہو چکی ہے البتہ میں مسلمانوں پر سی ظلم اور ظالم کا وجود برداشت نہیں کروں گا۔
مسلمانوں بر سی ظلم اور ظالم کا وجود برداشت نہیں کروں گا۔
میں امن اور سلامتی اختیار کرنے والوں کے ساتھ نرم رہوں گا
- اور ظالموں کو حرف غلط کی مانند صفحہ ستی سے مٹا کر دم لوں گا۔'
حضرت سعید بن مستب رہائٹی سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق

معرت معید بن مسیب رہی تھؤ سے مروی ہے حرمائے ہیں مطرت مر فاروں والنے ہیں مطرت مر فاروں والنے ہیں مطرت مر فاروں و النائظ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ رٹائٹؤ مسجد نبوی مطرق میں تشریف لائے اور ذیل کا خطبہ ارشا و فرمایا۔

> ''اما بعد! میں جانتا ہوں تم مجھے سخت دیکھتے ہواور میری شختی کی وجہ رہیہ ہے کہ میں نے حضور نبی کریم مطابقتا کے ہمراہ ایک عرصہ كزارا ہے اور میں حضور نبی كريم طفئة ينا كا خادم تھا اور حضور نبی كريم مطفئ يَلِيَّا لوكول بركريم شف اور مين حضور نبي كريم مطفيكيًّا کے مقابل ایک تکوار کی ما نند تھا جسے حضور نبی کریم مطفی تیانے نے میان میں رکھا اور مجھے جس امر ہے منع کیا میں اس سے باز رہا اور پھر حضور نبی کریم مضائقاتان دنیا ہے کوج کر گئے اور حضور نبی کریم مطاع تناخ بنے جب وصال فرمایا اس وقت مجھ ہے راضی منتھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹنی خلیفہ مقرر ہوئے اور میں حضرت ابوبكر صديق والنفظ كے ساتھ رہا اور وہ رقبق القلب اور رحم كرنے والے تھے اور ميں ان كا بھى خادم تھا اور ميرى سختی ان کی نرمی کے ساتھ مل جاتی تھی۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق والنفرز مجھے کسی بات سے رکنے کا تھم دیتے تو میں اس سے رک

جاتا تھا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق والتين بھی اس دنیا ہے کوچ کر گئے اور جب ان کا وصال ہوا تو وہ مجھ سے راضی تھے اور انہوں نے مجھے فلیفہ مقرر کیا۔ اب جبکہ میں فلیفہ بن چکا ہوں تو تم مجھے جانے ہواور تمہیں میرا بخو بی تجربہ ہاور تم حضور نبی کریم مضابقہ کی سنت سے بھی بخوبی آگاہ ہو۔ میں کمزوروں کو ان کا حق دلوانے والا ہوں۔ اے اللہ کے بندو! کمزوروں کو ان کا حق دلوانے والا ہوں۔ اے اللہ کے بندو! اللہ عزومل سے ڈرو اور خود کو میری مدد پر آمادہ کرو اور اپی جانوں کو میری سزا سے حفوظ رکھواور مجھے امر بالمعروف اور اپی جانوں کو میری سزا سے حفوظ رکھواور مجھے امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کے ذریعے تنبیہ کرواور اللہ عزوجل نے مجھے تمہارے عن المنکر کے ذریعے تنبیہ کرواور اللہ عزوجل نے مجھے تمہارے عن المنکر کے ذریعے تنبیہ کرواور اللہ عزوجل نے مجھے تمہارے عن المنکر کے ذریعے تنبیہ کرواور اللہ عزوجل نے مجھے تمہارے عن المنکر کے ذریعے تنبیہ کرواور اللہ عزوجل نے مجھے تعبار کے خوزد دہ نہ ہوتا۔'

جیسا کہ گذشتہ اوراق میں ایک روایت بیان ہوئی کہ جب حضرت ابوبکر
صدیق دائی ڈائیڈ کی طبیعت ناساز ہوئی تو آپ دائیڈ نے کھڑی سے جھا تک کرلوگوں
سے فرمایا بلاشہ میں نے تم سے ایک عہد کیا اور کیا تم اس عہد پرراضی ہو؟ لوگوں نے
عرض کیا ہم راضی ہیں۔حضرت علی الرتضی دائیڈ کھڑے ہوئے اور فرمایا جب تک
منصب امارت کو حضرت عمر فاروق دائیڈ کے سپر دنہیں کیا جائے گا ہم راضی نہ ہوں
کے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق دائیڈ نے ایسا بی کیا چنا نچہ جب حضرت عمر فاروق
دائیڈ کے دست اقدی پرلوگوں نے بیعت کی تو حضرت علی الرتضی دائیڈ نے بھی
بغیر کی تر دد کے بیعت میں سبقت کی۔

O\_\_\_O

# دورِ فاروقی طالعی میں اجتہادی وفقهی فنصلے

وجدان میں حیدر رفائین کی محبت کے لگا ہوں

حیدر رفائین کو بنایا گیا ہے مولا میرے آگے

حفرت عمر فاروق رفائین کے دورِ خلافت میں جوجلس شوری قائم کی گئی جس میں جلیل القدر صحابہ کرام دفائین کو شامل کیا گیا۔ ان صحابہ کرام دفائین میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب دفائین شامل سے مجلس شوری کا کام مقالکہ وہ کروز مرہ کے معمولی اور اہم نوعیت کے تمام معاملات کو خبائے۔ جب کوئی اہم مسئلہ در پیش ہوتا تو مجلس شوری کے ارکان اکا برمہاج و انصار کا اجلاس طلب کرتے مسئلہ در پیش ہوتا تو مجلس شوری کے ارکان اکا برمہاج و انصار کا اجلاس طلب کرتے

جس میں سب کی رائے معلوم کرنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا۔ دونہ علی الفیار کافیار کا دونہ کے مالیوں میں تھی کا دونہ کھی ہے ہے۔

حضرت علی الرتضی و النفظ کو دور فاروقی و النفظ میں بھی و بیے ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جیسا کہ حضور نبی کریم مطابق کی فلاہری حیات اور حضرت ابوبکر صدیق والنفظ کے زمانہ میں آپ والنفظ کی قدر کی جاتی تھی۔حضرت عمر فاروق والنفظ کے معدیق والنفظ سے معورہ کرتے ہتے اور آپ والنفظ کے معوروں پڑمل کرتے ہتے۔دور فاروقی والنفظ سے معورہ کرتے ہتے اور آپ والنفظ کے اجتہادی اور فقہی فیصلے کتب سیر کا حصہ ہیں۔ ذیل فاروقی والنفظ کے وہ اجتہادی اور فقہی فیصلے کتب سیر کا حصہ ہیں۔ ذیل میں آپ والنفظ کے وہ اجتہادی اور فقہی فیصلے جو دور فاروقی والنفظ میں کئے ان کامخترا

بیان کیا جارہا ہے تا کہ قارئین کے لئے ذوق کا باعث بنیں۔

## حضرت عمر فاروق رئائنۂ کے وظیفہ میں اضافے کا فیصلہ:

حفرت عمر فاروق را النظاء فليفه مقرر ہونے سے پہلے تجارت كيا كرتے تھے۔ جب آپ جس كے ذريعے وہ اپنے اہل وعيال كے گزر بسر كا انظام كرتے تھے۔ جب آپ را النظاء كے كندھوں پر خلافت كا بوجھ آيا تو تجارت كومزيد جارى ركھنا ممكن ندر ہا چنا نچه لوگوں نے آپ را النظاء كو حضرت ابو بكر صديق والنظاء كى طرح بيت المال سے وظيفہ لوگوں نے آپ را النظاء كو حضرت ابو بكر لينے كى تجويز پيش كى۔ آپ را النظاء نے اپنے لئے وہى وظيفہ مقرر كيا جو حضرت ابو بكر صديق والنظاء كى تجويز پيش كى۔ آپ را النظاء كھا وہ كا سامنا كرنا پر الد حضرت على المرتضاى والنظاء كے ناگری ہوگيا اور گزر بسر میں مشكلات كا سامنا كرنا پرا۔ حضرت على المرتضاى والنظاء كا سامنا كرنا پرا۔ حضرت على المرتضاى والنظاء كے ناگری ہوگيا اور گزر بسر میں مشكلات كا سامنا كرنا پرا۔ حضرت على المرتضاى والنظاء كى درخواست ديگر اكا برصحابہ كرام و النظاء كى درخواست ديگر اكا برصابہ كرام و النظاء كى درخواست ديگر اكا برحواب و النظاء كے درخواست ديگر اكا برحوابہ كرام و النظاء كے درخواست ديگر اكا برحوابہ كرام و النظاء كے درخواست ديگر اكا برحوابہ كے درخواست ديگر اكا برحوابہ كرام و النظاء كے درخوابہ كے درخوابہ

## حضرت عمر فاروق طالنيز كوجهاد برجانے يه روكنا:

لشکراسلام کے ہاتھوں زبردست شکست نے ایرانیوں کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ مسلمان عراق کے بیشتر علاقوں پر قابض ہو چکے ہے۔ اس دوران ایرانی تخت پر یز دگردشمکن ہوا۔ یز دگرد کی حکمت عملی کی بناء پر ایرانیوں نے عراق کے ان مفتوحہ علاقوں میں جن پر اب اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی شرائگیزی شروع کر دی۔ یز دگرد کی اس منصوبہ بندی کی دجہ سے بے شار مفتوحہ علاقے ایک مرتبہ ایرانی مملکت یز دگرد کی اس منصوبہ بندی کی دجہ سے بے شار مفتوحہ علاقے ایک مرتبہ ایرانی مملکت کے زیر تسلط چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق والٹین کو جب ان واقعات کی خبر ہوئی تو آپ والٹین نے ایک مرتبہ پھر ایرانیوں کوسبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور اس مرتبہ آپ

والنوائن نے بڑے پیانے پر جہاد کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ والنوائن نے فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ خود لشکر اسلام کی قیادت کریں گے اور ایرانیوں کو ایبا سبق سکھا کیں گے کہ وہ آئندہ شرائلیزی سے توبہ کرلیں گے۔ آپ والنوائن جب لشکر کی تیاری کے بعد خود مدینہ منورہ سے جانے لگے تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی وی ائتی اور حضرت علی المرتضی وی ائتی اور دیگر صحابہ کرام وی ائتی نے آپ والنوائن کو جہاد پر جانے سے روک دیا اور کہا کہ آپ والنوائن کو جہاد پر جانے سے روک دیا اب وار کہا کہ آپ والنوائن کو جہاد کر جانا آپ والنوائن کی کے مناسب نہ ہوگا بلکہ آپ والنوائن کو جا ہے کہ ایرانیوں کی سرکو بی کے لئے کئی اور اہل شخص کو سالار مقرر فرما کیں۔

حضرت عمر فاروق رالنفظ نے ان اکابر صحابہ کرام رہی النام کے مشورہ کو ترجیح دیتے ہوئے ان سے لشکر کے سالار کے متعلق مشورہ کیا کہ ان کی زگاہ میں کے لشکر کا امیر مقرد کیا جائے؟ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہائی نے مشورہ دیا حضرت سعد بن ابی وقاص رہائی کے کشکر کا سالار مقرر کریں۔ آپ رہائی نے اس مشورہ کو بہند کیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رہائی کے کہ وہ لشکر اسلام کو لے کر حضرت شنی بن حارثہ رہائی کے باس پہنچیں جواس وقت عراق کے ایک سرحدی علاقے سراف میں آٹھ ہزار کے لشکر کے ہمراہ موجود تھے۔

س ہجری کے آغاز کامشورہ دینا:

حضرت عمر فاروق والنفيظ نے اپنے دورِ خلافت میں با قاعدہ ہجری سال کا آغاز کیا اور اس مقصد کے لئے حضرت علی المرتضلی والنفیظ کے مشورہ سے حضور نبی کریم مضطحقاً کی ہجرت سے نئے سال کا آغاز کیا اور سال کا آغاز محرم الحرام سے کیا گیا۔

# حضرت عمر فاروق راينين كمتعلق آب راينين كا فيصله:

حضرت عمر فاروق رفاتين ايك مرتبه مال تقسيم كرنے كے اور آپ رفاتين نے مال كي تقسيم كا آغاز حضرت سيّدنا امام حسين دركائين ہے كيا تو آپ رفاتين كے ماحبر اور حضرت عبدالله رفاتين نے كہا پہلے مجھے مال عطاكريں ميں اس كا زيادہ حق ركھتا ہوں اور ميں امير المونيين كا بيٹا ہوں۔ آپ رفاتين نے بيٹے كى بات تى تو فرمايا تو پہلے ان كے باپ جيسا باپ لے كر آؤ اور ان كے جدامجد جيسا اپنا جدامجد لے كر آؤ اور ان كے جدامجد جيسا اپنا جدامجد لے كر آؤ اور پر مجھے سے مال ما گو۔

راوی کہتے ہیں حضرت سیّدنا امام حسن اور حضرت سیّدنا امام حسین می النین کے گھر لوٹ کرتمام واقعہ حضرت علی المرتضی ولائین کے گوش گزار کیا۔ حضرت علی المرتضی ولائین کے گوش گزار کیا۔ حضور نبی المرتضی ولائین نے فرمایا تم جاؤ اور امیر المونیون کو یہ خوشخری سناؤ میں نے حضور نبی کریم مضاعی تم سنا ہے اور حضور نبی کریم مضاعی تم کواس کی خبر جبرائیل علیا تا ہے اور حضور نبی کریم مضاعی تم کواس کی خبر جبرائیل علیا تا ہے دی تھی کہ عمر جنتیوں کے سورج ہیں۔

راوی کہتے ہیں حسنین کریمین دی گفتہ نے حضرت عمر فاروق والفیز کو جب حضرت علی الرتضیٰ والفیز کو جب حضرت علی الرتضیٰ واللہ بررگوار حضرت علی المرتضیٰ واللہ بررگوار سے کہوکہ وہ یہ ترکیکھ دیں۔

ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رائٹیؤ نے جب حسین کریمین رخافی ہے یہ بات می تو پچھ صحابہ کرام رہی گفتی کے ہمراہ حضرت علی الرتضلی رائٹیؤ کے محراہ حضرت علی الرتضلی رائٹیؤ کے محراہ حضور نبی کریم مضفی آنے ایسا کھر پہنچے اور فر مایا اے علی (رائٹیؤ) کیا آپ رائٹیؤ نے حضور نبی کریم مضفی آنے ایسا سنا ہے؟ حضرت علی الرتضلی رائٹیؤ نے کہا ہاں! ہم نے حضور نبی کریم مضفی آپ رائٹیؤ ہے ایسا سنا ہے کہ جمر جنتیوں کے سورج ہیں۔ حضرت عمر فاروق رائٹیؤ نے کہا آپ رائٹیؤ جھے سنا ہے کہ جمر جنتیوں کے سورج ہیں۔ حضرت عمر فاروق رائٹیؤ نے کہا آپ رائٹیؤ جھے

كالمستري من تركيب يمل المنظمة المنظمة

بة تحرير و ب دي چنانجه حضرت على المرتضى طالفينؤ نے بيتح برلکھ دی۔ '' بیتحریر ہے علی منافقۂ بن ابی طالب کی جانب سے عمر منافقۂ بن خطاب کے لئے کہ حضور نبی کریم مضایقی نے جرائیل علیاتی سے اور انہوں نے اللہ عز وجل کا بیغام پہنچایا کہ عمر جنتیوں کے سورج ہیں۔''

حضرت عمر فاروق ولائنو نے بیتحریر اینے پاس محفوظ کر لی اور جب آپ طلائعۂ کو زخمی کیا گیا تو آپ طائعۂ نے اپنی اولا دکو وصیت کی کہتم فلاں تحریر لاؤ اور جب وہ تحریر لے آئے تو آپ ڈاٹنٹڑ نے فر مایا کہ اسے میرے ساتھ میرے کفن میں ر کھ دینا چنانچہ آپ طالٹیو کے فرمان کے مطابق بوقت تدفین ایسا ہی کیا گیا۔

# شرابی کی سزاای کوڑے کرنے کا فیصلہ:

روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق طالفیٰ نے اپنے مشیروں سے مشورہ كيا كه أكركو كي شخص شراب ہے تو اس كى كيا سزا ہونى جاہيے؟ حضرت على المرتضلي ر النفيز نے فرمایا اس کی سزااس کوڑے ہونی جا ہے۔ آپ رالٹیز نے حضرت علی المرتضلی والنیز کے فیصلے کوسرا ہتے ہوئے تھم جاری کیا کہ شرابی کی سزا اسی کوڑے ہوگی۔ منابعہ کا میں استے ہوئے تھم جاری کیا کہ شرابی کی سزا اسی کوڑے ہوگی۔

# قاضی یعلیٰ کے فیصلے کی تو بیش کرنا:

منقول ہے ایک مخص حضرت عمر فاروق ملافظ کے قاضی یعلیٰ کے پاس آیا اوراس کے ہمراہ ایک اور مخص تھا۔ اس نے الزام لگایا کہ بیخص میرے بھائی کا قاتل ہے۔قاضی یعلیٰ نے اسے مرمی کے حوالے کر دیا۔ مرمی نے اس مخص کو اپنی تكوارك وارسے مارا اور اس كمان بركماب بيمر جائے كا اسے زخى حالت ميں اس کے وارثوں کے سپروکر دیا۔ اس قاتل کے وارثوں نے اس کا علاج کیا اور وہ

تندرست ہو گیا۔ مدعی ایک مرتبہ پھراس قاتل کو لے کر قاضی یعلیٰ کے پاس آیا اور کہا یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔قاضی یعلیٰ نے کہا میں نے اسے تیرے حوالے کئے تھا۔ مدعی بولا میں نے اس پر تلوار کا وار کیا تھا اور پیشدید زخمی ہو گیا تھا پھر میں نے اسے اسے اس کے وارثوں کے حوالے کر دیا مگریہ زندہ نے گیا۔ قاضی یعلیٰ نے اس مخض کے زخموں کو ملاحظہ کیا اور اس قاتل کے باز و برکار ہو چکے تھے۔ قاضی یعلیٰ نے ان زخموں کا شار کیا اور مدعی ہے کہا کہ جھے پر شرعاً ان کی ویت اور تاوان واجب ہے اور اب تو یا تو تاوان کی رقم ادا کر اور اسے قتل کر دے یا پھر اسے جھوڑ دیے کونکہ تو نے اپنے پہلے حملہ میں بیگان کیا تھا کہ بیہ مارا جا چکا ہے مگر بیہ نج گیا۔ مدعی کو قاضی یعلیٰ کے فیصلہ ہے تھلی نہ ہوئی اور اس نے حضرت عمر فاروق طالغیُّ کی خدمت میں حاضر ہو کر قاضی یعلیٰ کی شکایت کی۔ آپ طالتی نے قاضی یعلیٰ کو بلایا اور ان سے مقدمہ کی تفصیلات دریافت کیں۔ اس وقت حضرت علی المرتضى والنفظ مجھی آپ بٹائنیڈ کے پاس تشریف فرما تھے۔حضرت علی الرتضلی بٹائنیڈ نے قاضی یعلیٰ کے فیصلہ کی تو بیش فرمائی اور فرمایا کہ قاضی یعنیٰ کا فیصلہ درست ہے۔ آپ مطالعیٰ نے بھی حضرت علی المرتضیٰ والٹنیز کے فیصلہ کوسراہا اور قاضی یعلیٰ کے خلاف دائر اس درخواست کوخارج کر دیا۔

## ایک عورت کے مقدمہ کا فیصلہ:

منقول ہے حضرت عمر فاروق رظائنے کے پاس ایک عورت کا مقدمہ پیش ہوا جس نے بیاں کی شدت کی وجہ سے ایک چرواہے سے پانی مانگا اور اس چرواہے نے اسے اس شرط پر پانی دینے کا وعدہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے گیا۔ اس عورت نے بیاس کی شدت کی وجہ سے وعدہ کرلیا اور باامر مجبوری اسے اپنے گی۔ اس عورت نے بیاس کی شدت کی وجہ سے وعدہ کرلیا اور باامر مجبوری اسے اپنے

https://archive·org/details/@madni\_library

# ر ایک مجنون عورت برحد جاری نه کرنے کا فیصلہ:

منقوَل ہے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضلی طالفیظ مدینه منورہ کی گلیوں ہے گزررے تھے کہ آپ رٹائنڈ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ایک عورت کو تھیٹتے ہوئے کے جا رہے بتھے اور وہ عورت خوف سے تھرتھر کا نب رہی تھی۔ آپ رہا تغیرہ نے ان لوگول سے بوجھا کہتم اس عورت کو بول کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ وہ بولے بیعورت زنا کی مرتکب ہوئی ہے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق طالفنے نے اس پر حد جاری کی ہے۔آپ جلائیڈ نے اس عورت کو ان لوگوں کے چنگل سے جھٹرایا اور ان لوگوں کی سرزکش کی۔ وہ لوگ حضرت عمر فاروق بڑائنی ہے باس گئے اور تمام ماجرا بیان کیا۔حضرت عمر فاروق رٹائنٹیڈ نے فرمایا علی (بڑائنیڈ) ضرور آگاہ ہوں گے کہ انہوں نے کس وجہ سے ایسا کیا ہے؟ پھر حضرت عمر فاروق طالغیٰ نے آپ بیانیٰ کو بلوایا اور مسكله دريافت كيا-آب طالنين في فرمايا كيا امير المومنين طالبين في منه رنبي رأيم من المن كا فرمان تبيل سنا كه تين لوك ايس بين جن تلم الله الياري بي العنى ان کے اعمال کا مجھموا خذہ نہ ہوگا۔ اوّل سونے والا جب تک کہوہ بیدار نہ ہو جائے، دوم نابالغ جب تک که وه بالغ نه ہو جائے اور سوم وہ جس کے حواس اس کا ساتھ نہ دیں اور وہ مجنون ہو۔ بیعورت مجنون ہے اور اسے دیوائلی کا دورہ پڑتا ہے اہذا اس

ال سرى ي من كريمل المحالي المحالي

پر حدود جاری نہیں ہوسکتی۔حضرت عمر فاروق مٹائنٹؤ نے آپ مٹائنٹؤ کے فیصلے کو سراجے ہوئے اس عورت کور ہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ میں عمر (مثالثلا) سر فیصلے کہ نہیں ، اور بھان

میں عمر (طالتین ) کے فیصلے کوئیس بدلوں گا:

منقول ہے کہ اہل نجران اور حضور نبی کریم مضاریق کے مابین ہونے والا معاہدہ حضرت علی المرتضٰی طالفۂ نے تحریر کیا تھا اور پھر جب دورِ فاروقی طالفۂ میں اہل نجران کی تعداد بڑھ گئی اور ان کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے۔حضرت عمر فاروق طالفظ كوبھى بيداند بيشدلات تھا كەكبىل ان كى تعداد برھنے سےمملكت اسلاميدكو يجھ نقصان نہ ہینچے۔اس دوران اہل نجران کا ایک وفد حضرت عمر فاروق مٹائنیڈ کے پاس آیا اور معاہدہ میں تبدیلی کا مطالبہ کیا۔حضرت عمر فاروق رظائینے نے کی مرضی کے موافق معاہدہ میں کیچھردوبدل کر دیا۔ پھراہل نجران اس نے معاہدہ برخود ہی نادم ہوئے اور انہوں نے حضرت عمر فاروق طالغیز ہے ان نی شرا لط کوختم کرنے کا مطالبہ کیا۔حضرت عمر فاروق مٹائٹیؤ نے ان کا مطالبہ مانے سے انکار کر دیا اور انہیں سمجھ جرمانہ بھی کر دیا۔ اہل نجران کا بیہ وفد حضرت علی المرتضی طائفیٰ کے بیاس گیا اور عرض کیا کہ جاری سفارش کریں اور آب مظافئ نے اینے دائے ہاتھ سے جارا معاہدہ تحرير كيا تھا۔ آپ رائنن نے فرمايا عمر (رائن نوز) راست كو اور معاملہ فہم ہيں ميں ان کے فیصلے کو ہر گزنہیں بدلوں گا۔

عثمان عنى طالعين مضبوط، قوى اور امين بين:

روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ صدقہ کے پھے اونٹ بیت المال میں آئے۔ حضرت عمل المرتضیٰ دی گئے اور حضرت علی المرتضیٰ دی گئے کو آئے۔ حضرت عمل المرتضیٰ دی گئے کے ایک معن اور حضرت علی المرتضیٰ دی گئے کے ایک میں اس دوران آپ دی گئے خود دھوپ میں بلا بھیجا تا کہ ان کے کوائف تیار کئے جا کیں۔ اس دوران آپ دی گئے خود دھوپ میں

https://archive·org/details/@madni\_library

کھڑے ہوکران اونٹوں کے رنگ،عمر اور حلیہ لکھواتے رہے۔

مؤرخین لکھتے ہیں حضرت عثان غنی والفیز سامیہ میں بیٹھے اونوں کے کواکف تحریر فرمار ہے تھے جبکہ حضرت علی الرتضی والفیز سر پر کھڑ ہے لکھوار ہے تھے اور حضرت عمر فاروق والفیز کے باس اور حضرت عمر فاروق والفیز کے باس اور حضرت عمر فاروق والفیز کے باس اس وقت دو کالی چا در یہ تھیں جن میں سے ایک کوآپ والفیز نے بطور تہبند باندھا ہوا تھا جبکہ دوسری کو اوپر لیبیٹ رکھا تھا اور آپ والفیز اونوں کو گنتی کر کے ان کے رنگ اور ان کے دانت لکھوار ہے تھے۔

حضرت علی المرتضی و الفیز نے اس موقع پر حضرت عثان غنی و الفیز سے کہا کہ کیا آپ و الفیز نے حضرت شعیب علیائل کی صاحبز ادی کا قول حضرت موی علیائل کے متعلق نہیں پڑھا جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ القصص میں کیا گیا ہے علیائل کے متعلق نہیں پڑھا جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ القصص میں کیا گیا ہے اباجان! انہیں ملازم رکھ لیجئے کیونکہ بیرہ ہیں جوان سب سے بہتر ہیں جنہیں آپ علیائل ملازم رکھنا چاہیں اور بیقوی اور امین ہیں۔

حضرت عمر فاروق والنفئ نے حضرت علی المرتضی والنفؤ کی بات سی تو حضرت عثمان مخی والنفؤ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

" بیمضبوط،قوی اورامین ہیں۔"

### ایک عورت اور اس کے بیٹے کے مابین فیصلہ:

بحار الانوار میں منقول ہے کہ ایک غلام نے حضرت عمر فاروق طالفہ کی خدمت میں حاضر ہوکرا پی مال کی شکایت کی کہ وہ مجھے بیٹائشلیم کرنے سے انکاری ہواور میرے باپ کی ورافت پر بھی قابض ہے جس کی وجہ سے میں انتہائی مفلسی کی زندگی بسر کررہا ہوں۔ آپ دائشہ نے تھم دیا اس عورت کو پیش کیا جائے چنانچہ

Click For More Books

1 Awais Sultar

اس عورت كوآب طالفن كاسامنے بيش كيا كيا۔ آب طالفن نے اس عورت سے كہا تو اس شخص کو اپنا بیٹا ماننے سے کیوں انکاری ہے؟ وہ عورت بولی میہ جھوٹ بولتا ہے اور میں باکرہ ہوں اور میں نے آج تک کسی مرد کوئبیں دیکھا لینی کسی مرد کے ساتھ صحبت نبیں کی۔ آپ طالفئ نے فرمایا کیا تیرے پاس اپنی بات کے گواہ موجود ہیں؟ وہ عورت بولی ہاں! میرے یاس گواہ ہیں۔آب شائنۂ نے اس عورت سے کہا پھر تو اینے گواہ پیش کر۔ وہ عورت گئی اور اینے ہمسابیہ کی عورتوں کو دس دیں ویتار بطورِ ر شوت دیئے تا کہ وہ اس کے حق میں گواہی دیں اور انہیں لے کر آپ رظافنہ کے یاس آگئی۔آپ طالفن نے جب ان گواہوں سے اس عورت کے باکرہ ہونے کے متعلق بوچھاتو ان تمام عورتوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ وہ غلام بولا بیتمام عورتیں جھوٹ بولتی ہیں اور سعد بن مالک مزنی میرا باپ ہے اور میں قحط کے سال بیدا ہوا۔ میری پرورش بھیڑ کے دودھ سے ہوئی ہے اور پھر میں جوان ہوا تو میرا باب سفر پر چلا گیا اور ایک عرصه گزر گیا وہ واپس نہیں لوٹا۔ میں نے اپنے باپ کے دوستوں سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگے تیرا باپ مرگیا ہے۔ جب میری مان کواس کی خبر ہوئی تو اس نے تمام جائیداد پر قابض ہونے کے لئے جھے اپنا بیٹانشلیم کرنے ے انکار کر دیا اور آج میں انتہائی مفلسی کی زندگی گزارنے پرمجبور ہوں۔

حضرت عمر فاروق طالینی جبیده مسئلہ ہے آؤ ہم علی (طالین ) کے پاس چلے بیانات بھی من نے قو فرمایا بیدایک پیچیده مسئلہ ہے آؤ ہم علی (طالین ) کے پاس چلے بیل ۔ پھر آپ طالین دونوں فریقین اور گواہوں کے ہمراہ حضرت علی المرتضی طالین کیا۔ پھر آپ طالین دونوں فریقین اور گواہوں کے ہمراہ حضرت علی المرتضی طالین کیا۔ حضرت علی المرتضی طالین نے دونوں فریقین اور گواہوں سے فرمایا کہ وہ مسجد نبوی مطابین جا کیں اور میں بھی مسجد نبوی مطابی ہو اور گواہوں سے فرمایا کہ وہ مسجد نبوی مطابی ہو کا کھیں اور میں بھی مسجد نبوی مطابی ہو کہ میں اور میں بھی مسجد نبوی مطابی ہیں



عاضر ہوتا ہوں۔

روایات میں آتا ہے حضرت علی المرتضلی طالعیٰ کے مسجد نبوی منتظ کیا ہے کہ کر اسینے غلام قنبر سے فرمایا اس شخص کی مال کو بلاؤ۔ جب وہ عورت آئی تو آپ طالفیٰ نے اس عورت سے فرمایا تو کیوں اس بات کا انکار کرتی ہے کہ بیہ تیرا بیٹانہیں ہے؟ وہ عورت بولی میں باکرہ ہوں اور مجھے کسی مرد نے آج تک نہیں جھوا پھر میں کیسے ال شخص كى مال ہوسكتى ہول؟ آپ را الليظ نے فرمايا تو اليي بات نه كر اور تو جانتى ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ عورت بولی اگر آپ طالفنڈ کومیری بات کا یقین نہیں تو پھر ۔ تحسی طبیب خاتون کو بلائیں اور اس ہے کہیں وہ میرا معائنہ کرے۔ آپ طالفہٰ نے ایک طبیب خاتون کو بلایا اور وہ اس عورت کو تنہائی میں لے گئی۔ تنہائی میں اس عورت نے اس طبیب خاتون کوسونے کا ایک نگن دیا اور کہا کہتم میرے حق میں گواہی وینا که میں باکرہ ہوں۔ وہ طبیب خاتون، آپ طالفنڈ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور گواہی دی کہ بیعورت باکرہ ہے اور اسے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا۔ آپ و النفیظ نے فرمایا تو جھوٹ بولتی ہے۔ پھرآپ والنفیظ نے اپنے غلام قنبر سے فرمایا کہتم اس کی تلاشی لو۔ جب اس طبیب خاتون کی تلاشی لی گئی تو اس سے سونے کا ایک منگن برآمد ہو گیا۔ آپ طالفیئو نے اس عورت کو بلایا اور فرمایا تو مجھے جانی ہے اور جبكه تواین بات سے انكارى ہے تو میں تیرى اس مخص سے شادى كرنا جا ہتا ہوں اور تواسے اپناشو ہر بنا لے۔ وہ عورت بولی مگر آپ جائنٹنے کے اس فیصلے میں شریعت محمہ ی منظانیکارکاوٹ ہے۔آپ ڈاٹنٹ نے فرمایا شریعت محمدی منطابی کیسے میرے فیصلہ میں رکاوٹ ہوگئی؟ وہ عورت بولی وہ میرا بیٹا ہے اور شریعت محدی مطفیقیا میں ماں اور بینے کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ آپ والفظ کی ذہانت سے اس عورت نے افرار کرلیا تھا

کہ وہ مخص اس کا بیٹا ہے۔ آپ رہائی نے فرمایا تو نے میری بات کا پہلے انکار کیوں کیا؟ وہ عورت بولی میں جا ہتی تھی کہ میں تمام جائیداد کی اکلوتی وارث بنوں اس کیا؟ وہ عورت بولی میں جا ہتی تھی کہ میں تمام جائیداد کی اکلوتی وارث بنول اس لئے میں نے اسے بیٹائشلیم کرنے سے انکار کیا۔ آپ رہائی نے فرمایا تو بارگاہ الہٰی میں صدق دل سے تائب ہو۔

#### أيك امانت كافيصله:

منقول ہے دوشخص ایک تھیلی میں سو دینار لے کر ایک عورت کے پاس سے کہا تو ہاری میدامانت اپنے پاس رکھ لے اور جب تک ہم دونوں ا کھے تیرے پاس نہ آئیں تو بیرامانت کسی ایک کو واپس نہ کرتا۔ پھر پچھ عرصہ بعد دونوں میں سے ایک مخض اس عورت کے پاس آیا اور ان سو دیناروں کی واپسی کا مطالبه کیا۔ اس عورت نے وہ سو وینار دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک تم دونوں میرے پاس انتھے ہو کرنہیں آؤ کے میں تنہیں مید بینار ہرگز نہ دول گی۔اس تنخص نے کہا میرے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس عورت نے پھر بھی اسے وہ وینار واپس کرنے ہے انکار کر دیا۔ وہ صحص اس عورت کے قبیلہ کے اکابرین کے یاس گیا اور انبیس تمام واقعہ بیان کیا۔ان اکابرین نے اس عورت سے کہا کہتم وہ سودینارات وے دو کہاس کا ساتھی مرچکا ہے۔اس عورت نے اسیے قبیلہ کے ان ا کابرین کے فیصلہ براس مخض کو وہ سو دینار دے دیئے۔ پھراس واقعہ کو ایک سال کا عرصہ بیت گیا اور ایک سال بعد وہ دوسرا صخص اس عورت کے باس آیا اور اس سے بطور امانت رکھوائے مجے سو وینار کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس عورت نے کہا تیرا دوسرا ساتھی میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھی کا انتقال ہو گیا اور میں نے اپنے قبیلہ کے اکابرین کے فیملہ کے مطابق وہ سودیناراہے دے دیئے

الناسة على الماني المان

تھے۔ وہ محض اپنے مطالبہ پر قائم رہا۔ پھر جب سے معاملہ طول پکڑ گیا تو اس معاسلے کو حضرت محر فاروق رہائیڈ کے پاس لے جایا گیا۔ آپ رہائیڈ نے اس عورت سے کہا تو ہر حال میں اسے وہ سو دینار واپس کرنے کی پابند ہے۔ اس عورت نے کہا آپ رہائیڈ ہمیں حضرت علی الرضلی رہائیڈ کے پاس جانے دیں اور وہ ہمارے مابین فیصلہ کریں گے۔ آپ رہائیڈ نے اجازت دے دی اور پھر وہ عورت اور شخص دونوں ہی حضرت علی المرتضلی رہائیڈ نے اجازت دے دمنرت علی المرتضلی رہائیڈ نے اجازت دو اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر اس محض دونوں ہی حضرت علی المرتضلی رہائیڈ کے پاس گئے۔ حضرت علی المرتضلی رہائیڈ نے فریقین کی حضرت علی المرتضلی رہائیڈ کے پاس گئے۔ حضرت علی المرتضلی رہائیڈ کے باس محض سے فرمایا تو اپنے ساتھی کو لے کر آ اور اپنی امانت واپس لے جا اور تم دونوں نے آس عورت سے کہا تھا کہ جب تک ہم دونوں نے آس کی ایک کوامانت واپس نے کرنا اب جبکہ تیرے ساتھی نے مکر کیا تو بھی مکر کرتا ہے کہا تھا کہ جب تاتھی کے مکر کیا تو بھی مکر کرتا ہے تو اپنی ساتھی کو سے کراگیا تو بھی مکر کرتا ہے کہا تھا کہ جب تاتھی کے مکر کیا تو بھی مکر کرتا ہے تھا ہے ساتھی کے ملائی کو امانت واپس نے کراور اس عورت سے اپنی امانت واپس لے جا۔

روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق طالغہ نے جب حضرت علی المرتضلی المرتضلی المرتضلی المرتضلی المرتضلی المرتضلی کی طالغیز کا فیصلہ سنا تو بارگاہِ خداوندی میں دعا کی۔

ایک حامله عورت کے فعل بدمیں مبتلا ہونے کے متعلق فیصلہ:

منقول ہے حضرت عمر فاروق و الفین کے باس ایک حاملہ عورت کو لا یا گیا جو زنا جیسے فعل بد میں مبتلا بائی می تھی۔ آپ و الفین نے اس سے پوچھا کیا تو نے یہ فعل بد کیا ہے ؟ اس عورت نے افرار کر لیا۔ آپ و الفین نے اس پر حد جاری فرما دی۔ جب اس عورت کو سنگسار کرنے کے لئے لوگ لے جارہ ہے میں ان دی۔ جب اس عورت کی ملاقات حضرت علی المرتضلی و الفین سے ہوگئ ۔ حضرت علی المرتضلی و الفین نے بوچھا کے مارت کو کہاں سے جاتے ہو؟ وہ بولے یہ زناری مرتکب ہوئی ہوئی ہے اور اس

نے اپنے جرم کا اقرار بھی کرلیا ہے چنا نجے حضرت عمر فاروق و النفیٰ نے اس پر حد جاری کرتے ہوئے اسے سنگسار کرنے کا تھم دیا ہے۔ حضرت علی المرتضی و النفیٰ نے اس عورت کو جھوڑ نے کا تھم دیا اور خود حضرت عمر فاروق و النفیٰ کے پاس جا کراس عورت کے جمعلق دریافت کیا۔ آپ و النفیٰ نے فرمایا اس نے اقرارِ جرم کیا چنا نجے اس بناء پر اس پر حد جاری کی گئی۔ حضرت علی المرتضی و النفیٰ نے کہا وہ عورت حاملہ ہے اور قصور اس عورت کا ہے نہ کہ اس بیجے کا لہذا آپ و النفیٰ اس معاملہ پرغور فرما کیں۔ آپ و النفیٰ نے نے حضرت علی المرتضی و النفیٰ کی بات سی تو اس عورت کورہا کرنے کا تھم و سے دیا۔

#### دوران عدت نكاح كا فيصله:

ریاض النظر و میں حضرت مسروق را النظر سے روایت بیان کی گئی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق را النظر کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جس نے دورانِ عدت نکاح کر لیا تھا۔ آپ را النظر نے اس عورت سے حق مہر واپس لے کر بیت المال میں جمع کروا دیا اور میاں بیوی دونوں کو الگ کر دیا اور فرمایا کہ دورانِ عدت عورت پر نکاح حرام ہے۔ جب آپ را النظر نے اس فیصلے کی خبر حضرت علی المرتضی را النظر نے وہوئی تو حضرت علی المرتضی را النظر نے اور آپ را النظر نے تو پھرعورت حق مہری حقدار ہے کیونکہ اس فرمایا اگر تو دونوں اس مسکلہ سے نابلد تھے تو پھرعورت حق مہری حقدار ہے کیونکہ اس فرمایا اگر تو دونوں اس مسکلہ سے نابلد تھے تو پھرعورت حق مہری حقدار ہے کیونکہ اس فرمایا اگر تو دونوں اس مسکلہ سے نابلد تھے تو پھرعورت حق مہری حقدار ہے کیونکہ اس فرمایا اگر تو دونوں اس مسکلہ سے نابلد تھے تو پھرعورت حق مہری حقدار ہے کیونکہ اس فرمایا اگر تو دونوں اس مسکلہ سے نابلد تھے تو تھرعورت حق مہری حقدار ہے کیونکہ اس فرمایا اگر تو دونوں اس مسکلہ سے نابلد تھے تو تھرعورت حق میری حقدار ہے کیونکہ اس فرمایا اگر تو دونوں اس مسکلہ سے نابلد تھے تو تھرعورت حق میری خود کو مرد پر حلال کیا اور ان دونوں نکاح کر لیس۔ آپ را النظری بیانٹری کی بات سی تو فرمایا۔

"جس چیز کے متعلق کسی کوعلم نہ ہوتو وہ سنت رسول اللہ منظام علیہ

ے رجوع کرے اور میں بھی سنت رسول اللہ منظور اللہ منظور

ہے۔ آپ رٹی عُنہ کر روزہ کی قضا واجب ہے:

کنزالعمال میں حفرت سعید بن مسیّب رفائنی سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رفائنی نے اکا برصحابہ کرام رخی اُلڈی ہے پوچھا کہ مجھے ایک مسئلہ بتاؤ ۔ صحابہ کرام رخی اُلڈی نے نے اکا برصحابہ کرام میں اُلڈی نے نے فرمایا میری ایک کنیز ہے جوانتہائی خوبرہ ہے اور میں اس کے ناز وانداز سے اس کی جانب راغب ہوا حالا نکہ میں روزہ سے تھا۔ صحابہ کرام رخی اُلڈی ایمی تذبذب میں مبتلا تھے کہ وہ اس مسئلہ کے متعلق کیا کہیں ۔ ان صحابہ کرام رخی اُلڈی میں حضرت علی الرتضی رخی النظر بھی مسئلہ کے متعلق کیا کہیں ۔ ان صحابہ کرام رخی اُلٹی میں حضرت علی الرتضی رخی النظر ہمی جو آب رخی النظر کے متعلق کیا کہیں ۔ ان صحابہ کرام رخی اُلٹی کیا ہوں تنہ اپنی اس کنیز سے صحبت کی جو آب رخی النظر پر اس کنیز سے صحبت کی جو آب رخی النظر پر حال تھی چنا نچہ آب رخی النظر کا روزہ فاسد ہوا ہے اور آپ رخی النظر پر اس کا روزہ کی قضا واجب ہے اور اگر سے ماہِ رمضان کا روزہ ہوتا تو پھر آپ رخی النظر پر اس کا روزہ کی قضا واجب ہے اور اگر سے ماہِ رمضان کا روزہ ہوتا تو پھر آپ رخی النظر پر اس کا کفارہ بھی لازم ہوتا۔

# ہاتھ اور یاوٰں کئے ہوئے تخص کا چوری کرنا:

کنزالعمال میں عبدالرحمٰن بن عابد مُراللہ سے مردی ہے فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق والنی کی تھی اور حضرت عمر فاروق والنی کی کھی اور چوری کی تھی اور چوری کی تھی اور چوری کی تھی اس کے ہاتھ اور پاؤل کا نے جا چکے تھے۔ آپ والنی کی وجہ سے پہلے بھی اس کے ہاتھ اور پاؤل کا نے جا چکے تھے۔ آپ والنی والنی الرتضای والنی و

#### Click For More Books

1 Awais Sulta

https://archive.org/details/@madni\_library

الاستراك المراق المالي المالي

ہے جواللہ اور اس کے رسول منظم کے باتھ اور پاؤں کائے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں کائے جا کیں مزا جا کیں مگراس شخص کے ہاتھ اور پاؤں پہلے ہی کئے ہوئے ہیں لہذا اس پر شرعی سزا کو کم کرتے ہوئے اسے زندان میں ڈلوا دیا جائے۔ آپ رشائیڈ نے حضرت علی الرتضلی رشائیڈ کی بات سی تو اس شخص کو زندان میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔
میٹی کی شاہ می نا دی قر عظم مزاللہ میں نا رہ فر ا

بین کی شادی فاروق اعظم طالعین سے کرنے کا فیصلہ:

کنزالعمال میں حضرت ابوجعفر رڈائٹیڈ سے منقول ہے حضرت عمر فاروق رڈائٹیڈ نے حضرت علی الرتضی رڈائٹیڈ نے حضرت علی الرتضی رڈائٹیڈ نے خرمایا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی حضرت جعفر رڈائٹیڈ نے فرمایا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی حضرت جعفر رڈائٹیڈ کے بیٹوں سے کروں گا۔ آپ رڈائٹیڈ نے فرمایا اگرتم میری شادی ان سے کرو گے تو اللہ عزوجل کی قتم! کوئی انسان ایسا نہ ہوگا جوان کا اگرام مجھ سے بڑھ کر کرنے والا ہوگا۔ حضرت علی الرتضی رڈائٹیڈ کا ایسانہ ہوگا جوان کا اگرام مجھ سے بڑھ کر کرنے والا ہوگا۔ حضرت علی الرتضی رڈائٹیڈ کی بات می کراپی صاحبز ادی حضرت سیّدہ ام کلثوم رڈائٹیڈ کا نکاح آپ رڈائٹیڈ کواس شادی کی مبار کباد دی آپ رڈائٹیڈ کواس شادی کی مبار کباد دی اور اس شادی کی وجہ دریافت کی۔ آپ رڈائٹیڈ نے فرمایا اگر چہ میری بیٹی کی شادی اور اس شادی کی وجہ دریافت کی۔ آپ رڈائٹیڈ نے فرمایا اگر چہ میری بیٹی کی شادی حضور نبی کریم میشنونی ہے ہوئی اور میرا رشتہ حضور نبی کریم میشنونی ہے ہوئی اور میرا رشتہ حضور نبی کریم میشنونی ہے ہوئی اور میرا رشتہ حضور نبی کریم میشنونی ہے ہوئی اور میرا رشتہ حضور نبی کریم میشنونی ہے استوار ہوا مگر میں سے عیابا میں حضور نبی کریم میشنونی کریم میشنونی کی میشنونی کی میابار کیاں سے شادی کریم میشنونی کرائی میشنونی کرائی کی شادی کرائی میشنونی کرائی کیا کہ سے میں کیا کہ میشنونی کرائی میشنونی کرائی کیا کہ کیا کہ کیوں کے میں کا کہ کیا کیا کہ کوری کیا کہ کر کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی

O\_\_\_O

https://archive.org/details/@madni\_library



# حضرت عمر فاروق طالمؤر کی خطرت عمر فاروق طالعی کی خطافت کے لئے جھانامزد کیاں

" بیں نے لوگوں سے فرمایا تھاتم اپنے پاس مجمی کا فرغلاموں کو

نەلا ۇلىكىن تم لوگوں نے ميرا كہانہيں مانا۔''

حضرت عبدالله بن عمر ظافینا فرماتے ہیں اس کے بعد والد بزرگوار حضرت

عمر فاروق رشائفية نے حضرت عبدالله بن عباس رشائفهما سے فرمایا۔

''تم جاؤ اورميرے بھائيوں کو بلا لاؤ۔''

نے دریافت کیا کون سے بھائی؟ والد بزرگوار نے فرمایا۔ ''عثمان غنی ،علی المرتضٰی ،طلحہ بن عبیداللّٰد، زبیر بن العوام، سعد

سنان من امر من اسحه من مبیدانند، ربیر بن وقاص اور عبدالرحمٰن بن عوف رینانیمٔ کو۔''

حضرت عبدالله بن عمر والفنها فرمات بین حضرت عبدالله بن عباس والفنها ان مین حضرت عبدالله بن عباس والفنها ان حضرات عبدالله بن عباس والفنها ان حضرات کو بلانے کئے اور والد بزرگوار میری گود میں سررکھ کر لیٹ گئے۔

جب تمام حضرات استضے ہو گئے تو آب رہائنڈ نے ان کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

"میں آپ چھے حضرات کولوگوں کا سردار اور ان کی قیادت کرنے

والا پاتا ہوں اور پیہ خلافت تم حضرات میں چھوڑتا ہوں اور

جب تک تم میں استفامت رہے گی لوگوں کو بھی خلافت پر

استقامت حاصل رہے گی اور جبتم میں اختلاف ہو گاتو پھر

لوگوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا۔"

حضرت عبدالله بن عمر مُن عُمر مُن فَعَمُنا فرمات بين يهروالد بزرگوار نے فرمايا۔

" تم تین دن تک لوگوں سے مشورہ کرنا اور خود میں سے ایک

سخص كو خليفه چن لينا۔ اس دوران حضرت صهبيب رومي والفيز

لوگوں کونماز پڑھا کمیں گے۔''

روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رشائی کا دصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کرام رشائی کی ایک جماعت نے آپ رشائی ہے خلیفہ کی نامزدگی کا مطالبہ کیا۔ آپ رشائی نے خطرت عبداللہ بن عباس خلی ہی ایم جا کر حضرت عثان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت غیرالحمٰن بن عوف اور حضرت سعد بن الی وقاص شخائی کے بلا لاؤ۔ جب بید حضرات خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رشائی نے فرمایا۔

"میں خلافت کا امرتمہارے سپرد کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم طفاع اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کے وقت تم سب سے راضی تھے اس کے میں بیامرتمہارے سپرد کرتا ہوں اور تم خود میں سے ایک شخص کو خلیفہ مقرر کرلو۔"

حضرت عمر فاروق را النفيظ نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔

> ''الله عزوجل کی حمد و ثناء اور حضور نبی کریم مطفظ عَیْمَ بر بے شار درود وسلام۔

> اما بعد! میں اپنے بعد منتخب ہونے والے کو خلیفہ مہاجرین اولین
>
> کے بارے میں وصیت کرتا ہول کہ ان کے حقوق کو پہچانے
> اور ان کی عزیت اور بڑائی کا خیال رکھے اور انصار کے بارے
> میں وصیت کرتا ہوں ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم
> میں وصیت کرتا ہوں سے قبل اپنے گھروں میں ٹھکانا دیا۔ میں
> میر اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے بھلوں کی باتیں مانیں

#### Click For More Books

M Awais Sultan

اور ان میں لغزش کرنے والوں سے درگز رکریں اور میں اس کو یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اہل شہر کے ساتھ حسن اخلاق ہے پیش آئے اور بیالوگ اسلام کے لئے حفاظتی دستہ اور مال کا ذخیرہ کرنے والے اور دشمنوں کے لئے باعث غیظ وغضب ہیں اور بیہ کہ ان سے پچھ نہ لیا جائے مگر جو ان کے یاس زائد ہو اور وہ بھی ان کی رضامندی سے اور میں اعراب کے بارے میں بھلائی کرنے کی بھی وصیت کرتا ہوں اس لئے کہ یمی لوگ عرب کی جڑ اور اسلام کا سرچشمہ ہیں۔ان کے مال سے ان کے جانوروں کی زکوۃ لے کر انہیں کے فقراء پر تقسیم كر دے۔ اللہ عزوجل اور اس كے رسول مضطفطتنا كى طرف سے ان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ میں منتخب ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں لوگوں کے لئے جبیبا کہ ان ہے معاہدہ ہے اس کو پورا کر ہے اور جو دشمن ان کے پیچھے ہیں ان کو بھیج کر ان سے جہاد کرے اور کسی کو اس کی طاقت ہے زیادہ تکلیف نہدے۔''

حضرت قاسم بن محمد طالنیٰ روایت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق طالنیٰ نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو تصبحت کرتے ہوئے فرمایا۔

> ''اس آدمی کو جو اس خلافت کا والی ہوگا استے معلوم ہونا جائے اس سے خلافت کو قریب اور جلد سب واپس لینے کا ارادہ کریں گے۔ میں لوگوں سے اپنے لئے خلافت باقی رکھنے میں لڑنا

رہوں گا اور اگر میں جان لیتا کہ لوگوں میں سے کوئی اس کام کے لئے زیادہ قوی ہے تو میں اس کو آگے بڑھا تا تا کہ وہ میری گردن مار دیتا، بیہ بات مجھے زیادہ پبند بہ نسبت اس کے کہ میں اس کا والی ہوتا۔''

حضرت انس بن ما لک شائن سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق ولئن نے خضرت ابوطلحہ انصاری شائن کو بلایا جس وقت آپ شائن کو رخمی کیا گیا تھا آپ شائن نے حضرت ابوطلحہ انصاری شائن سے فرمایا کہتم انصار کے بچاس افراد کو آپ شائن نے حضرت ابوطلحہ انصاری شائن سے فرمایا کہتم انصار کے بچاس افراد کو کے کر ان اصحاب شور کی کے ہمراہ رہنا اور مجھے قوی امید ہے بیئ تقریب کسی گھر بر مجمع ہوں گے اور تم اس گھر کے درواز سے پر رکے رہنا یہاں تک کہ تین دن گزر جا کیں اور اس دوران کسی کو کسی بھی صورت اس گھر کے اندر داخل نہ ہونے دینا۔

O\_\_\_\_O

# حضرت عمر فاروق طاللين كى شهادت

حضرت عمر فاروق والنفيظ كى حالت شديد زخى ہونے كى بناء پر آہت آہت مزيد خراب ہونے كى بناء پر آہت آہت مزيد خراب ہونے لگى۔ آپ والنفیظ نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر والنفیظ كوام المونين حضرت عائشہ صديقه والنفیظ كے پاس بھيجا كہ وہ انہيں حضور نبى كريم منظيقیظ ورحضرت ابو بكر صديق والنفیظ كے پہلو میں سپر دِ خاك ہونے كى اجازت مرحمت فرما ديل وحضرت ابو بكر صديقه والنفیظ جب ام المونين حضرت عائشہ صديقه والنفیظ كے باس بہنچ اور ان سے والد بزرگواركى خواہش كا اظہاركيا تو ام المونين حضرت عائشہ صدیقه والنفیظ نے مرحمت عائشہ صدیقه والنفیظ نے فرمایا۔

'' بیہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی لیکن میں عمر فاروق طُنْ اللّٰهُ کُی ذات کوخود پرتر جیح دیتی ہوں اور بیہ جگہ ان کوعطا کرتی ہوں۔''

حضرت عمر فاروق وظائفا کو جب بتایا گیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طالغہ کے اسے جگے حضرت عرباللہ صدیقہ طالغہ کا سے جگہ مرحمت فرما دی ہے تو آپ طالغہ کی اسے جی حضرت عہداللہ بن عمر طالخہ کا سے فرمایا۔

''میرے سرکے بینچے سے تکیہ ہٹا دو تا کہ میں اپنا سرز مین سے لگاسکوں اور اللہ عز وجل کاشکر ادا کروں۔''

Click For More Books

M Awais Sultan

حضرت عمر فاروق طالعیٰ نے حضرت عبداللّٰہ بن عمر طالعُیٰما کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔

"بیٹا! جب میں مرجاؤں تو میری آئھیں بند کردینا اور میرے کفن میں میانہ روی اختیار کرنا اور اسراف نہ کرنا کیونکہ اگر میں اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مقبول ہوا تو مجھے دنیا ہے بہتر کفن مل جائے گا اور اگر میں اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوا تو بہ کھی میرے پاس نہیں رہے گا اور مجھ سے چھین نہ ہوا تو بہ گا۔ میری قبر کو زیادہ لمبی اور چوڑی نہ کرنا کیونکہ اگر میں اللہ عزوجل کے ذرد یک معتبر ہوا تو وہ میری قبر کو حد نگاہ وسیع کر دے گا ورنہ میری قبر جنتی مرضی چوڑی ہو وہ اتی تگل کردی جائے گی کہ میری قبر جنتی مرضی چوڑی ہو وہ اتی تگل کردی جائے گی کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں۔"

حضرت عمرو بن میمون و النیخ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق و النیخ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق و النیخ سے بوقت وصال اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ولی خیاسے کہا دیکھو میرے اور بیت المال کا کتنا قرض ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ چھیاسی ہزار۔ آپ والنیخ نے فرمایا۔
فرمایا۔

"" تم میراتمام مال فروخت کر کے رقم بیت المال میں جمع کرا دینا اور اگر بیرقم ناکافی ہوتو پھر اپنے مال سے اس کو اداکر نا اور اگر پھر بھی ناکافی ہوتو بنی عدی بن کعب سے لے لینا اور اگر پھر بھی قرضہ پورا نہ ہوتو قریش سے قرض کی ادائیگی کا سوال کرنا اور ان کے علاوہ کسی سے نہ کہنا۔"

#### Click For More Books

Awais Sultan

حضرت عمر فاروق ر النفاذ ٢٥ ذى المجب ٢١ هد كو زخمى ہوئے تھے۔ آب ر النفاذ كا وصال كيم محرم الحرام ٢٣ هر بروز ہفتہ ہوا۔ بوقت وصال آپ ر النفاذ كى عمر مبارك قريباً تريسٹھ برس تھى۔ آپ ر النفاذ كو حضرت ابو برصد يق ر النفاذ كے ببلو ميں وفن كيا گيا۔ آپ ر النفاذ كو بيرى كے بتول ميں البلے ہوئے يانى سے نين مرتبع شل ديا گيا۔ آپ ر النفاذ كو بيرى كے بتول ميں البلے ہوئے يانى سے نين مرتبع شل ديا گيا۔ آپ ر النفاذ كى نماز جنازہ حضرت صبيب رومى و النفاذ نے پڑھائى جو حضور نبى كريم الب وائن كي نماز جنازہ حضرت عنان عنى، اوا كى گئى جبكہ حضرت عثان عنى، عضرت على المرتضى، حضرت و بير بن العوام، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت عبدالتد بن عمر و خالئة كو كو برميان رياض البحقہ ميں ادا كى گئى جبكہ حضرت عثان عنى، عبدالتد بن عمر و خالئة كين المرتضى، حضرت زبير بن العوام، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت عبدالتد بن عمر و خالئة كين كو قبر مبارك ميں اتارا۔

حضرت على المرتضلي طالتين كاغم:

حضرت علی المرتضی طالعین کے حضرت عمر فاروق طالعین کے وصال پر فر مایا۔
'' دنیا میں مجھے جو شخص حضور نبی کریم مضیقی آباور حضرت ابو بکر
صدیق طالعین کے بعد سب سے زیادہ محبوب تھا وہ شخص آج کفن
میں لیٹا ہوا ہے۔''

روایات میں آتا ہے حضرت علی المرتضلی وٹائٹیؤ نے حضرت عمر فاروق وٹائٹوؤ کے وصال برفر مایا۔

"میری خواہش ہے میں مرتے وقت حضرت عمر فاروق ر الله علی ہیں ہوں۔ دنیا جیسے اعمال کے راللہ عزوجل کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ دنیا میں مجھے جوشخص حضور نبی کریم میشنگی اور حضرت ابو بکر صدیق ولینی نبی کریم میشنگی اور حضرت ابو بکر صدیق ولینی نبی کریم میشنگی اور حض آج کفن میں ولین اموا ہے۔"

# المنت على المنتواع ال

حضرت عبداللہ بن عباس طائع اسے مروی ہے فرماتے ہیں میں ان لوگوں میں کھڑا تھا جو حضرت عمر فاروق طائع النے کے لئے دعائے مغفرت کررہے تھے اور اس وقت حضرت عمر فاروق طائع کی خازہ رکھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک شخص میرے ، چھے آیا اور اس نے میرے کندھے پرانی کہنی ٹکائی اور فرمایا۔

''اللہ عزوجل ان پر رحم کرے اور میں اللہ عزوجل سے امید رکھتا تھا اللہ عزوجل انہیں ان کے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ رکھتا تھا اللہ عزوجل انہیں ان کے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ اور کھے گا یعنی حضور نبی کریم میں اور کھے گا یعنی حضور نبی کریم میں والی میں نے حضور نبی کریم میں ہوں، ابو بکر والی نی ہوں کے اور عمر والی نی بھی چلے اور پھر اس شخص نے ابو بکر والی ہوں کہ اللہ عزوجل انہیں ان کے ہمراہ فرمایا مجھے قوی امید ہے کہ اللہ عزوجل انہیں ان کے ہمراہ ورکھے گا۔'

خضرت عبداللہ بن عباس ولی فی فی اے ہیں میں نے مڑکر دیکھا کہ وہ کون ہے جو میرے کندھے پر کہنی اُلگائی الی گفتگو کر رہا ہے تو وہ حضرت علی المنظمی واللہ تھے۔ ا

فضيلت فاروق اعظم طالعنه بزبان على المرتضلي طالعنه:

حضرت علی المرتضی میلانی سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم منطقی کی المرتقیم ارشاد فرمایا۔

''میری امت میں ابو بر اور عمر (جن کُنتُنم) ہے زیادہ افضل متقی،

#### Click For More Books

MA

https://archive.org/details/@madni\_library



پر ہمیز گار اور عدل وانصاف والا کو کی شخص نہیں ہے۔'' حضرت علی المرتضٰی طِلْنَیْنُ فرماتے ہیں جب بھی تم صالحین کا ذکر کروتو عمر (طِلْنَیْنُ ) کوضروریا درکھا کرو۔

حفرت سوید را النین سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میرا گزرایک الیمی قوم پر ہوا جو حفرت ابو بکر صدیق را لینئ اور حفرت عمر فاروق را لینئ کی تنقیص کر رہی تھی۔ میں حفرت علی المرتضی را لینئ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ماجرا ان کے گوش گزار کیا۔ حضرت علی المرتضی را لینئ نے میری بات من کر فرمایا۔ گوش گزار کیا۔ حضرت علی المرتضی را لینئ نے میری بات من کر فرمایا۔ ''اللہ عزوجل کی ان پر لعنت ہو۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق را کے خواری کی میں کریم میں کوئی کے بھائی اور آپ میں کوئی کے وزیر

O\_\_\_\_O



# يانچوال باب:

# خلافت عثمان عنى طالعين الريطي المرتضلي طالعين

حضرت عثمان عنی طالعین کی بیعت کا فیصله، دورعثانی طالعین میں اجتہادی وفقهی فیصله، حضرت عثمان غنی طالعین کی شہادت

O\_\_\_O

https://archive.org/details/@madni\_library



نقش لاحول لکھ اے خامہ ہمیاں تحریر یا علی طاق عرض کر اے فطرت وسواس قریں مظہر فیض خدا جان و دل ختم الرسل مظہر فیض خدا جان و دل ختم الرسل قبلہ آل نبی مضاع الم



# حضرت عثمان عنى طالعين كي بيعت كا فيصله

حضرت عمرو بن میمون طالفن سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق وظالفن کے وصال کے بعد حصرت عثمان غنی ،حضرت علی المرتضی ،حضرت طلحہ بن عبیداللہ، حفرت زبير بن العوام، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد بن ابي وقاص مْ كَالْمُنْهُ الْكِ حَكْمَهِ مِعْ مِوسَةً ـ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف طالفَيْهُ نِهِ فِي ما يا اپنے اس كام کو تین کے حوالے کر دو چنانچہ حضرت زبیر بن العوام طالقیٰ نے اپی رائے حضرت ) على المرتضى ولانفنهٔ كے حواله اور حضرت طلحه بن عبيدالله وظالفنهٔ نے اپنی رائے حضرت عثمان عنی والنین کے حوالہ اور حصرت سعد بن ابی وقاص والنین نے اپنی رائے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف طالفن کے حوالے کر دی۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف طالفن کے ا بیردیکھا تو فرمایا میں خود کواس امرے دستبردار کرتا ہوں۔ پھرحضرے عبدالرحمٰن بن عوف رالنیز نے حضرت علی المرتضی رالنیز کا ماتھ پکڑا اور انہیں ایک طرف لے گئے اور کہا اگر آپ دلائن کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا آپ شائن انصاف سے کام لیں ﴾ کے اور اگر حضرت عثمان غنی طالفنا کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو ان کی اطاعت کریں تے؟ حضرت علی المرتضى و الفند نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف النفن نے حضرت عثمان عنی دلائنن کا ہاتھ تھاما اور ان کو ایک طرف لے گئے اور کہا اگر و بالنفظ کوخلیفهمقرر کیا جائے تو کیا انصاف ہے کام لیں گے اور اگر حضرت علی

المرتضى را النفر کو خلیفه مقرر کیا جائے تو کیا ان کی اطاعت کریں گے؟ حضرت عثان غنی بنائی نئے نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف را النفر نے حضرت عثان غنی بنائی نئے کے دست حق پر بیعت کرلی جس کے بعد حضرت علی المرتضی والنفر کا عثان غنی والنفر کے دست حق پر بیعت کی اور حضرت عثان اور دیگر لوگوں نے حضرت عثان غنی والنفر کے دست حق پر بیعت کی اور حضرت عثان غنی والنفر کے دست حق پر بیعت کی اور حضرت عثان غنی والنفر کے دست حق پر بیعت کی اور حضرت عثان غنی والنفر کے دست حق پر بیعت کی اور حضرت عثان غنی والنفر کے دست حق پر بیعت کی اور حضرت عثان غنی والنفر کا دست حق پر بیعت کی اور حضرت عثان غنی والنفر کے دست حق پر بیعت کی اور حضرت عثان غنی والنفر کے دست حق پر بیعت کی اور حضرت عثان غنی والنفر کے دست حق پر بیعت کی اور حضرت عثان عنی والنفر کے دست حق پر بیعت کی اور حضرت عثان والنفر کی والنفر کے دست حق بر بیعت کی اور حضرت عثان والنفر کے دست حق بر بیعت کی والنفر کی والنفر کے دست حق بر بیعت کی والنفر کے دست کی والنفر کے دست کی والنفر کے دست کی والنفر کے دست حق بر بیعت کی والنفر کے

حضرت ابوواکل ر النیز سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و النیز سے بوچھا آپ و النیز نے حضرت عبان غی و النیز کی جھوڑ دیا اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و النیز کو جھوڑ دیا اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و النیز نے فرمایا میں نے مشاورت کے وقت حضرت علی المرتفنی عبدالرحمٰن بن عوف و النیز کی بیعت کرتا ہول کیاب اللہ بر، سنت رسول اللہ میں کیا المرتفنی میری پر اور سیرت ابو بکر وعمر و النیز کی بیعت کرتا ہول کیاب اللہ بر، سنت رسول اللہ میں کیا المرتفنی میری کی اور سیرت ابو بکر وعمر و النیز کی بیعت کرتا ہول کیاب اللہ بر اللہ عن میری کی اور سیرت ابو بکر وعمر و النیز کی بیعت کرتا ہول کیا المرتفنی و النیز نے جوابا فرمایا جتنی میری قوت ہوئی۔ میں نے بہی بات حضرت عثان غی و النیز سے دہرائی تو حضرت عثان غی و النیز نے فرمایا میں اس پر راضی ہوا۔

یہ بھی منقول ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑائیڈ نے مشاورت کے وقت حضرت عثان غنی بڑائیڈ سے علیحدگی میں پوچھا اگر میں آپ بڑائیڈ کی بیعت نہ کروں تو پھر کس کی بیعت کروں بانہوں نے فرمایا تم علی بڑائیڈ کی بیعت کر لینا۔ پھر میں نے حضرت علی المرتضٰی بڑائیڈ کے سے علیحدگی میں پوچھا اگر میں آپ بڑائیڈ کی بیعت کروں؟ انہوں نے فرمایا تم عثان بڑائیڈ کی بیعت کر بیعت کروں؟ انہوں نے فرمایا تم عثان بڑائیڈ کی بیعت کر بیعت کروں؟ انہوں نے فرمایا تم عثان بڑائیڈ کی بیعت کر بیعت کروں؟ انہوں نے محصرت فرمایا عثان بڑائیڈ کی بیعت کروں؟ انہوں نے محصرت فرمایا عثان بڑائیڈ کی بیعت کروں؟ انہوں نے محصرت فرمایا عثان بڑائیڈ کی بیعت کروں؟ انہوں نے محصرت فرمایا عثان بڑائیڈ کی بیعت کروں؟ انہوں نے محصرت فرمایا عثان بڑائیڈ کی

یا پھر علی طائفوڈ کی۔ میں نے یہی سوال حضرت طلحہ بن عبیداللہ طائفوڈ سے کیا اور انہوں نے جھھ سے کہا عثمان طائفوڈ خلافت کے حقدار ہیں۔ پھر میں نے دیگر اکا برصحابہ کرام جی انتخاب کرام جی انتخاب کرام جی انتخاب کی اکثریت نے حضرت عثمان غنی طائفوڈ کی بیعت میں غنی طائفوڈ کا نام لیا چنا نچہ یہی وجہ ہے میں نے حضرت عثمان غنی طائفوڈ کی بیعت میں سبقت کی، پھر سب نے اتفاق رائے سے حضرت عثمان غنی طائفوڈ کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت سلمہ بن ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن طائفوڈ نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی طائفوڈ کی بیعت کی اور ان کے بعد حضرت علی المرتضی طائفوڈ نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی طائفوڈ کی بیعت کی اور ان کے بعد حضرت علی المرتضی طائفوڈ نے بیعت کی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے حضرت عثمان غنی طائفوڈ کے دست اقد س پر خانفوڈ کی بیعت کی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے حضرت عثمان غنی طائفوڈ کے دست اقد س پر نے بیعت حضرت علی المرتضی طائفوڈ نے کی اور پھر ان کے بعد و بھر لوگوں نے بیعت کی۔

حضرت عثمان عنی رہائی نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد پہلی نماز
جس میں لوگول کی امامت فرمائی وہ نماز عصرتھی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد آپ رہائی نئے
منبر پر تشریف لائے اور اللہ عز وجل کی حمد و ثناء بیان فرمائی اور پھر حضور نبی کریم
منبر پر تشریف لائے اور اللہ عز وجل کی حمد و ثناء بیان فرمائی اور پھر حضور نبی کریم
منتیج پر درود وسلام کے بعد لوگول کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

"لوگو! سفر ابتداء میں انتہائی کھن اور دشوار ہوتا ہے اور آج
کے دن کے بعد مزید دن بھی آئیں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو
میں تمہیں ای طریق پر خطبہ دوں گا اور میں فن خطابت ہے
میں تمہیں ای طریق پر خطبہ دوں گا اور میں فن خطابت ہے
میں تمہیں ای طریق پر خطبہ دول گا اور میں فن خطابت ہے
کے دو جمھے علم وحلم کی نعمت عطافر مائے گا۔

کہ وہ جمھے علم وحلم کی نعمت عطافر مائے گا۔

لوگو! تم دارالا مان مدینه منوره میں حالت امن میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہو اور تمہاری عمر گزری جا رہی ہے اور ایک خاص رِفآر کے ساتھ زندگی موت کی جانب بروھ رہی ہے۔ انسان بھلائی کے کاموں میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے خالانکہ وہ اینے کل سے بے خبر ہے۔ دنیا کی زیب و زینت درحقیقت شیطان کا مکر ہے اور شیطان تنہارے پیچھے ہے اور تمہارے نیک اعمال کے سوالیجھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔تم دنیا کی طلب ہے خود کو مامون رکھو اور حرص وظمع کو باہر نکال پھینکو اور آخرت کے طلبگار بنو۔تم اپنی زندگیاں رسول اللہ ﷺ کی سنت اور فرامین کے مطابق بسر کرو۔ اگرتم قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرو گے تو یقیناً فلاح یاؤ گے۔اللہ عزوجل نے اینے حبیب حضرت محد مصطفیٰ منے پیٹی ہے قرآن مجید میں فرمایا کہلوگوں کو دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائیں جوالیں ہے جیے ہم نے آسان نے بارش برسائی، پھراس کے ذریعے اس ز مین کوآیا د کیا اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور اللّٰدعز وجل قادر المطلق ہے۔ مال و اولاد سب دنیاوی زندگی کا بی ایک حصد بين جبكه باقى رينے والے صرف اعمال صالحه بين اور اعمال صالحه ہی اللہ عزوجل کے نزدیک بلحاظ تواب اور جزاء کے عمدہ اور بہتر ہیں۔''

O....O.....O

# دورعثانی طالتین میں اجتہادی وفقہی فیصلے

ہاں ای روز میری جان میں جان آئے گ جبکہ نکلے گی میری جان علی رہائنڈ کے در پر حضرت عثمان غنی رہائنڈ کے دورِ خلافت میں جو مجلس شوری قائم کی گئی جس میں جلیل القدر صحابہ کرام رہی اُنٹیز کو شامل کیا گیا ان صحابہ کرام رہی اُنٹیز میں حضرت علی المرتضلی رہائنڈ بھی تھے۔

حضرت علی المرتضی و الفین کو دور عثانی و الفین میں بھی و یہے ہی قدر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا جیسا کہ حضور نبی کریم میں ہے گئے کی ظاہری حیات اور حضرت ابو بکر صدیق و فیلنی کے زمانہ میں آپ و فیلنی کی قدر صدیق و فیلنی کے زمانہ میں آپ و فیلنی کی قدر کی جاتی تھی ۔ حضرت عثمان غنی و فیلنی کی آپ و فیلنی ہے مشورہ کرتے تھے اور آپ و فیلنی کی جاتی تھی ۔ حضرت عثمان غنی و فیلنی کی وار ایس و فیلنی میں آپ و فیلنی کے اجتہادی اور عثمانی و فیلنی کے مشورہ کرتے تھے اور آپ و فیلنی و فیلنی کے مشوروں پر عمل بھی کرتے تھے۔ دورِ عثمانی و فیلنی و فیلنی کے ایس آپ و فیلنی کے ایس کی با عبر ہا ہے تا کہ قار کمین کے لئے ذوق کی باعث بنیں۔

<u> برمزان کی ویت کا مقدمه:</u>

ہر مزان ایرانی لشکر کا سید سالا رتھا اس نے مدینه منورہ پہنچنے کے بعد اسلام

Click For More Books

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

Awais Sultan

قبول کرلیا تھا اور حضرت عمر فاروق سائنٹ نے اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ ہرمزان نے حضرت عمر فاروق ہنائیڈ سے مدینہ منورہ میں رہنے کی درخواست بھی کی اور اِسے حضرت عمر فاروق طِلْعَيْمة نے قبول فرما لیا۔حضرت عمر فاروق طِلْعَیْمة کوشہید کرنے والے فیروز ابولولوکوحضرت عمر فاروق طالفین کوشہید کرنے سے پہلے ہرمزان کے یاں دیکھا گیا تھا اور جس خنجر ہے اس نے حضرت عمر فاروق طالعیٰ کوشہید کیا تھا وہ تحنجر بھی ہرمزان ہے یاں موجود تھا۔حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر طابعٰ پنانے اس خنجر کو شناخت کیا اور بتایا انہوں نے بیخ ہرمزان کے پاس دیکھا تھا نیز فیروز ابولولو بھی ہرمزان کے پاس موجود تھا اور ان کے ساتھ ایک عیسائی غلام جفینہ بھی تھا۔ روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق طالبیٰ کی تدفین کے بعد حضرت عبیداللّٰہ بن عمر طِلْعُفِهٰ نے مشتعل ہو کر ہرمزان کولل کر دیا۔حضرت سعد بن ابی وقاص رٹنائنڈ اور دیگرصحابہ کرام بنی ٹینٹم نے حضرت عبیداللّٰہ بن عمر بٹائنٹنا کو خنجر مارتے دیکھا۔ حضرت سعد بن ابی و قاص شائنی نے آگے بر ہے کر حضرت عبید اللہ بن عمر شائنی کو پکڑ لیا جبکه ہرمزان زخموں کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص وظائمیٰ نے حضرت عبیداللہ بن عمر وظائمیٰ کو حضرت صبیب رومی وظائمیٰ کی عدالت میں پیش کیا جواس وقت عارضی طور پرمند خطافت پرمشمکن تھے۔ حضرت صبیب رومی وظائمیٰ نے یہ معاملہ نئے منتخب ہونے والے خلیفہ پر چھوڑ دیا۔ حضرت عثان غی وظائمیٰ جب مند خلافت پر بیٹھے اور تمام لوگ آپ وظائمیٰ کے دست حق پر بیعت کر چھے تو آپ وظائمیٰ کی خدمت میں حضرت عبیداللہ بن عمر وظائمیٰ کو چیش کیا گیا کہ انہوں نے نومسلم ہرمزان کوقل کر دیا ہے۔ عضرت عبیداللہ بن عمر وظائمیٰ کا اعتراف کیا۔ حضرت عبیداللہ بن عمر وظائمیٰ نے ہرمزان کے قبل کا اعتراف کیا۔ حضرت عبیداللہ بن عمر وظائمیٰ نے ہرمزان کے قبل کا اعتراف کیا۔ حضرت

علی المرتضی براتین نے مجلس شوری کے ممبر ہونے کی حیثیت سے مشورہ دیا کہ حضرت عمرہ بن عبیداللہ بن عمر براتین کو قصاص کے بدلے میں قتل کردیا جائے۔ حضرت عمرہ بن العاص براتین نے حضرت علی المرتضی براتین کے مشورہ پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا یہ کیسے ہوسکتا ہے ابھی کل ہی حضرت عمر فاروق براتین کو شہید کیا گیا ہے اور آج ان کے بیٹے کا خون بہایا جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمرہ بن العاص براتین کے مشورہ کی تا ئید مجلس شوری کے دیگر تمام ارکان نے بھی کی جس پر حضرت عثمان غن مشورہ کی تا ئید مجلس شوری کے دیگر تمام ارکان نے بھی کی جس پر حضرت عثمان غن مشورہ کی تا ئید مجلس شوری کے دیگر تمام ارکان نے بھی کی جس پر حضرت عثمان غن

''میں میں سیمیں کرسکتا کہ جس شخص کا باپ شہید کیا گیا ہوآج اس کوبھی قتل کروا دوں۔''

بھرحضرت عثمان غنی ڈٹاٹٹؤ نے ایپے مال میں سے ہرمزان کی دیت کی رقم ادا کی اور دیت کی رقم با قاعدہ بیت المال میں جمع کروا دی۔

# ریثم بہننے کے متعلق فیصلہ:

حضرت سعید بن سفیان قاری و الناؤ فرماتے ہیں میرے بھائی کا انقال ہوا تو اس نے وصیت کی راہِ خدا میں سودیہ صدقہ دینا۔ میں، حضرت عثمان غنی و الناؤ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آب والناؤ کے پاس ایک شخص تشریف فرما سخے میں نے قبازیب تن کر رکھی فنی جس فاگریبان اور کالر رہشم کی کناری کا تھا۔ اس شخص نے میری قبا کو ب، زنے کے لئے کھینچا۔ آپ والناؤ نے اس سے کہا کہ تم اسے جھوڑ دو چنانچہ انہوں نے مجھوڑ دیا۔ پھر آپ والناؤ نے نے اس سے کہا کہ تم اسے جھوڑ دو چنانچہ انہوں نے مجھوڑ دیا۔ پھر آپ والناؤ نے فرمایا تم لوگوں نے دنیا میں ریشم استنہ ل کرکے جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔

حضرت سعید بن سفیان قاری طالفیٰ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میرا

بھائی مرگیا ہے اور اس نے وصیت کی تھی سودیتار راہ خدا میں صدقہ کروں۔حضرت عثان غنی ڈائٹیڈ نے فر مایا اگرتم مجھ سے پہلے کی سے اس کے متعلق دریافت کرتے اور وہ ایسا جواب نہ دیتا جو میں تمہیں دوں گا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا کہ تم نے اس جابل سے ایسا سوال کیوں پوچھا؟ اللہ عز وجل نے ہمیں اسلام قبول کرنے کا حکم دیا اور ہم نے اسلام قبول کر اور اللہ عز وجل کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور بھر اللہ عز وجل نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا تو ہم نے ہجرت کی اور ہم مہاجر ہوئے۔ بھر اللہ عز وجل نے ہمیں جہاد کا حکم دیا تو ہم نے ہجرت کی اور ہم مہاجر ہوئے۔ بھر اللہ عز وجل نے ہمیں جہاد کا حکم دیا تو ہم مجاہد ہوئے اور تم اہل شام کے مجاہد ہو۔ تم یہ سودینار اپنے گھر والوں پر خرچ کرہ اور سودینار کا گوشت خریدہ اور تم اس کھاؤ اور تمہار نے گھر والوں پر خرچ کرہ اور سودینار کا گوشت خریدہ اور تم ہار نے بر تمہار نے نے مدقہ کا ثواب لکھے گا اور ضرورت کے وقت گھر والوں پر نامہ المال میں سات سودر ہم کا ثواب لکھے گا اور ضرورت کے وقت گھر والوں پر خرچ کرنے سے صدقہ کا ثواب ماتا ہے جبکہ اسراف پر پکڑ ہوگی۔

حضرت سعید بن سفیان قاری رظافی فرماتے ہیں میں جب حضرت عثان غنی رظافی کے پاس سے واپس لوٹا تو میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ شخص کون تفاجس نے میری قبانھینی جھی جو لوگوں نے بتایا وہ حضرت علی الرتضی رظافین سے۔ مفرت سعید بن سفیان قاری رظافی فرماتے ہیں میں حضرت علی الرتضی وظافین نے بیل میں حضرت سعید بن سفیان قاری رظافین فرماتے ہیں میں حضرت علی الرتضی وظافین کے گھر گیا اور عرض کیا آپ رظافین نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا؟ آپ رظافین نے فرمایا۔

''میں نے حضور نبی کریم سے کھی کے سنا ہے کہ عنقریب میری امت سنا ہے کہ عنقریب میری امت عورتوں کی شرمگاہوں کو اور رہیم کو حلال جانے گی اور بیا بہلا رئیم ہے جو میں نے کسی مسلمان پر دیکھا۔''

حضرت سعید بن سفیان قاری طِنْ فَعْدُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی الرتضلیٰ طِلْاَفِیْ کی بات سنی تو واپس آ کرا بی قبا فروخت کر دی۔ المرتضلیٰ طِلْاَفِیْ کی بات سنی تو واپس آ کرا بی قبا فروخت کر دی۔

## حالت احرام میں شکار کے متعلق فیصلہ:

منداحہ میں منقول ہے ایک مرتبہ جج کے دوران حضرت عثان غی رفائقۂ کی خدمت میں کسی شخص نے شکار کا گوشت پیش کیا۔ پھر حالت احرام میں شکار کو کھانے یا نہ کھانے یا نہ کھانے کے متعلق اختلاف بیدا ہو گیا۔ آپ جائٹھ نے فرمایا میرے نزدیک حالت احرام میں خود شکار کر کے کھانا منع ہے جبکہ کی دوسرے کا شکار کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر جب اس مسئلہ کے متعلق کوئی حتی رائے قائم نہ کی جاسکی تو یہ مسئلہ حضرت علی الرتضی جاسکی تو یہ مسئلہ حضرت علی الرتضی جائٹھ خالت احرام میں تھے اور حضور نبی کریم میں تیں اور وہ جنہوں نے احرام نبیں یا ندھا تم انہیں یہ گوشت کھلا دو۔
میں ہیں اور وہ جنہوں نے احرام نہیں با ندھا تم انہیں یہ گوشت کھلا دو۔

امام احمد مینیا فرماتے ہیں حضرت علی الرتضای رہی ہے اس فیصلے کی گواہی بارہ افراد نے دی۔ پھر آپ رہی ہیں خالیے ایک اور واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور نبی کریم مینی ہیں خدمت میں حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے پیش کے گئے اور حضور نبی کریم مینی ہیں ہی کھانے سے اجتناب برتا۔ اس واقعہ کی گواہی بھی کی اور بول حضرت عثمان غنی رہی ہی حالت احرام میں شکار کے گوشت سے اجتناب برتا۔

اب تو میراث کی حقدار ہے:

منقول ہے حبان بن منقذ کی دو بیویاں تھیں ۔ ان کی ایک بیوی ہاشمی جبکہ



دوسری بیوی انساری تھی۔ حبان کا انتقال ہوا اور انہوں نے انتقال سے قبل انساری بیوی ہی ان کی وراثت بیوی کوطلاق دے دی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد انساری بیوی ہی ان کی موت تک کی دعویدار ہوئی اور کہا کہ جب مجھے میرے شوہر نے طلاق دی تو ان کی موت تک میری عدت پوری عدت ہوئی تھی لہذا وراثت میں میرا بھی حصہ ہے۔ پھر یہ مقدمہ حضرت عثان غی بڑائیڈ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عثان غی بڑائیڈ نے فر مایا اس مقدمہ کا فیصلہ حضرت علی الرتضلی بڑائیڈ کریں گے چنا نچہ یہ مقدمہ آپ بڑائیڈ کی خدمت میں بیش کیا گیا۔ حضرت عبی بیش کیا تو مجد نبوی اس مقدمہ کا فیصلہ حضرت علی الرتضلی بڑائیڈ نے اس انصاری عورت سے کہا تو مسجد نبوی خدمت میں بیش کا گیا۔ آپ بڑائیڈ نے اس انصاری عورت سے کہا تو مسجد نبوی طلاق کے بعد سے حیان کی موت تک تین مرتبہ ماہواری نبیں دیکھی۔ اس عورت نے قدم کھا لی۔ آپ حیان کی میراث میں حصہ دار ہے۔

O.....O.....O

## حضرت عثمان غنى طالتنز كى شهادت

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیلیٹیا ہے مروی ہے فرماتی ہیں کہ حضور بی کریم ہے ہے ہے ایک مرتبہ حضرت عثان عنی بیلیٹیڈ سے فرمایا۔
''اے عثان ( بیلیٹیڈ )! اللہ عزوجل تجھے عنقریب ایک خلعت عطا فرمائے گا بھرلوگ تجھ سے مطالبہ کریں گے تو اس خلعت کواتارہ ہے گرتم ان کی خواہش پر اس خلعت کو نہ اتارنا۔'' حضرت عثان عنی بیلیٹیڈ پر جب اعتراضات کئے گئے تو آپ بیلیٹیڈ نے معترضین کوان اعتراضات کے شائنڈ نے معترضین کوان اعتراضات کے شائنگ جواب دیئے۔

مؤرضین لکھتے ہیں حضرت زید بن ٹابت، حضرت ابواسید ساعدی، حضرت علی حسان بن ٹابت اور حضرت کعب بن مالک رض النظم نے اتفاق رائے سے حضرت علی الرضی بڑائف کو حضرت عثمان بنی زائف کے باس بھیجا تا کہ موجودہ صورتحال کے متعلق فیصلہ کیا جا سکے۔حضرت علی المرتضی بڑائف جب آپ بڑائف کے باس آئے اور متعلق فیصلہ کیا جا سکے۔حضرت علی المرتضی بڑائف جب آپ بڑائف کے باس آئے اور آپ بڑائف کے باس آئے اور آپ بڑائف کے باس آئے اور آپ بڑائف کے کہا۔

"امیر الموسین! مجھے جس بات کاعلم ہے اس بات کاعلم آپ النی الموسین! مجھے جس بات کاعلم ہے اس بات کاعلم آپ برالنی کو بھی ہے اور جیسے میں نے حضور نبی کریم میں ہے ہے ہے۔ کی صحبت یائی آپ برالنی نے بھی حضور نبی کریم میں ہے ہے ہی صحبت یائی آپ برالنی نے بھی حضور نبی کریم میں ہے ہے ہی صحبت

پائی اور جیسے میں حضور نبی کریم مشریق کا داماد ہوں آپ طالغہٰ بھی حضور نبی کریم مشریق کے داماد ہیں اور بیشرف شبخین طالغہٰم کوبھی حاصل نہ ہوا۔''

پھر حضرت علی المرتضیٰ بٹائٹۂ نے حضرت عثان غنی بٹائٹۂ سے حالات کے متعلق مشورہ کیا اور تفصیلی گفتگو کے بعد حضرت علی المرتضی بٹائٹۂ نے آپ بٹائٹۂ سے فرمایا کہ اس موقع پر انتہائی سوچ سمجھ کر کوئی بھی قدم اٹھا کیں۔

روایات میں آتا ہے حضرت عنمان غنی را النفیٰ نے مدینہ منورہ آمد کے بعد اکا برصحابہ کرام رہی کنٹی جن میں حضرت علی المرتضی ، حضرت زبیر بن العوام ، حضرت طلحہ بن عبیداللہ رہی گئی اور دیگر شامل سے انہیں بلایا۔ اس موقع پر آپ رہی تھا کے تمام گورنر بھی موجود سے ۔ آپ رہا تھا نے مستقبل کے فتنہ کو بھا نینے ہوئے اکا برصحابہ کرام رہی کئی سے مشورہ طلب کیا۔ اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رہا تھا کھڑے ہوئے اور انہوں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔

"اما بعد! آپ تمام حضرات کو بیشرف حاصل ہے کہ آپ سب کو حضور نبی کریم مضریق کی صحبت نصیب ہوئی اور آپ حضرات امت کے نگہان ہیں۔ آپ حضرات نے اپنے بھائی عثان (طابعیٰ) کی خلافت پر اتفاق کیا اور اب جبکہ وہ ضعیف ہو چکے ہیں تو ان پر اعتراض کئے جا رہے ہیں اور ان کے ظلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ سب کی کوئی رائے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ سب کی کوئی رائے حتو اس ہے ہمیں آگاہ سیجئے اور میں آپ حضرات کوشافعی جواب دوں گا مگر یہ بات یادر ہے کہ اگر کسی کو بیطع ہو کہ وہ

خلیفہ بننا جا ہتا ہے تو وہ جان لے کو وہ پیٹھ پھیر کر بھا گئے کے سوا پچھ نہیں یائے گا۔''

حضرت امیر معاویہ طالعیٰ کی سخت بات س کر حضرت علی المرتضیٰ طالعیٰ المرتضیٰ طالعیٰ المرتضیٰ طالعیٰ کی سخت بات س کر حضرت امیر معاویہ طالعیٰ کو ڈانٹ کر بٹھا دیا۔ کھڑے ہوئے اور آپ طالعیٰ نے حضرت امیر معاویہ طالعیٰ کو ڈانٹ کر بٹھا دیا۔ حضرت عثمان غنی طالعیٰ نے اس موقع پر معترضین کے اعتراضات کے جوابات دیئے اور دلائل کے ساتھ ان کے اعتراضات کا ردکیا۔

حضرت عثمان عنی رفیانیڈ نے اس اجلاس کے بعد اپنے تمام گورنروں کو واپس جانے کی ہدایت کی۔حضرت امیر معاویہ رفیانیڈ نے آپ رفیانیڈ سے کہا۔
"امیر المومنین! آپ رفیانیڈ میرے ہمراہ چلیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ ہیں شریبند آپ رفیانیڈ کو کچھ نقصان نہ پہنچا کیں۔"

حضرت عثان غنی طالفین نے حضرت امیر معاویہ طالفیٰ کی بات کے جواب

میں فرمایا۔

''میں کسی بھی صورت حضور نبی کریم بیط اَ اَلَیْمَ کَا کُر بِتِ کِھوڑ نے کو تیار نبیں ہول خواہ میری گردن ہی کیول نہ کاٹ دی جائے۔''
حضرت امیر معاویہ وہائی نئے نے حضرت عثمان غنی وہائی کا جواب سننے کے بعد حضرت علی المرتضی، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ وہی اُلیّن سے درخواست کی کہ اگر حضرت عثمان غنی وہائی ہوتو وہ ان کا ساتھہ دیں ۔

حضرت عثمان عنی والنفیٰ کی جانب ہے حضرت سعید بن العاص والنفیٰ کو معزوت سعید بن العاص والنفیٰ کو معزول کرنے ہے معزول کرنے کے بعد حضرت ابوموی اشعری والنفیٰ کوکوفہ کا گورزم مقرر کر دیا گیا تھا

جس کی وجہ سے حالات قدر ہے بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔عبداللہ بن سبااوراس کے شریبند ساتھی کوفہ کے حالات بہتر دیکھ کر پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا سارا کھیل ختم ہونے لگا تھا۔عبداللہ بن سبانے اپنے ناپاک عزائم کے حصول کے لئے اپنے بیروکاروں کو نئے سرے سے سرگرم ہونے کا حکم دیا اور خود بھرہ میں حکیم بن حبلہ عدی کے مکان پر بہنچ گیا۔

عبداللہ بن سبانے بھرہ پہنچنے کے بعدای نے ایک مرتبہ پھرلوگوں کو اہل بیت اطہار جی گئیز اور آپ جی بیت اس کی خبر ہوئی تو گورنروں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ عیم بن حبلہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن سبا کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ عبداللہ بن سباای دوران بھرہ میں ایک مرتبہ پھرفسادات شروع کرنے میں کا میاب ہو چکا تھا۔ وہ عکیم بن حبلہ میں ایک مرتبہ پھرفسادات شروع کرنے میں کا میاب ہو چکا تھا۔ وہ عکیم بن حبلہ کے نکالنے کے بعد بھرہ ہے معربینج گیا۔

مؤر خین لکھتے ہیں کہ حضرت عثان غنی بھائیڈ نے حمران بن عفان کو ایک عورت کے ساتھ اس کی عدت بین نکاح کرنے پر کوڑے لگوائے تھے اور اسے جلادطن کر کے بھرہ جھیج دیا تھا۔ حمران بن عفان نے بھرہ جا کر آپ بھائیڈ اور ان کے گورزوں کے فلاف جھوٹا پرو پیگنڈ اشروع کر دیا۔ عبداللہ بن سبانے بھی اب نہایت زور وشور سے اپنی مہم کوشروع کر دیا جس سے حالات مزید خراب ہوتا شروع ہو گئے جس سے آپ بھائیڈ اور آپ بھائیڈ کے گورزوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ہو گئے جس سے آپ بھائیڈ اور آپ بھائیڈ کے گورزوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ہو گئے جس سے آپ بھائیڈ اور آپ بھائیڈ کے گورزوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ عبداللہ بن سبانے حضرت علی المرتضلی بھائیڈ شمیت دیگر اکا برصحابہ کرام میں نشویش کو محسوس کر سے میداللہ بن سبانے حضرت علی المرتضلی بھائیڈ نے حالات کی سٹین کو محسوس کر سے ہوئے حضرت علی المرتضلی بھائیڈ سے اس ملا قات ہے۔ قبل ہوئے حضرت عثان غنی بھائیڈ سے ملاقات کی ۔ آپ بھائیڈ سے اس ملا قات ہے۔ قبل

شر پبندوں کا ایک گروہ حضرت علی المرتضی طالعیٰ سے ملاقات کر کے ان سے حضرت امیر معاویہ طالعیٰ کی شکایات کر چکا تھا۔ حضرت علی المرتضی طالعیٰ کے آپ جالیٰ کے اس کے اختیارات کی بات کی اور کہا۔

''میں جانتا ہوں کہ آپ رظافیٰ نے امیر معاویہ (بطافیٰ ) کو گورنر مقرر نہیں کیا انہیں حضرت عمر فاروق رظافیٰ نے گورنر مقرر کیا تھا کیکن ان کے دور میں امیر معاویہ (طافیٰ ) خود سے کوئی فیصلے نہیں کرتا تھا جبکہ آپ رظافیٰ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے۔' نہیں کرتا تھا جبکہ آپ رظافیٰ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے۔' عبداللہ بن سبانے حضرت عثمان غنی رظافیٰ اور آپ رظافیٰ کے گورنروں کے عبداللہ بن سبانے حضرت عثمان غنی رظافیٰ اور آپ رظافیٰ کے گورنروں کے

خلاف جوسازش کی تھی اب وہ سازش عملی جامہ اختیار کرتی جارہی تھی۔مسلمانوں کو دوگر دہوں میں تقسیم کیا جارہا تھا اور مملکت اسلامیہ کی بردھتی ہوئی قوت کو بارہ پارہ کرنے کا عبداللہ بن سبا کا گھناؤنہ منصوبہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس

پیروکاروں کے گروہ بھی مکہ مکرمہ کی جانب عاز م سفر ہوئے۔ یہ نی سے

مؤرضین لکھتے ہیں مصر سے ایک ہزار شربیند مکہ مکر مدکی جانب عاذم سفر ہوئے اور ان کا بظاہر مقصد جج کرنا تھا مگر در حقیقت بیاس ارادہ سے نکلے تھے کہ بید حضرت عثان غنی رٹائنڈ کومعزول کروائیں گے یا پھر انہیں قبل کر دیں گے۔ جب بیہ قال کوفہ بہنچا تو کوفہ سے بھی ایک ہزاد شربینداس قافلے میں شامل ہو گئے۔ پھر بیہ قافلہ کوفہ بہنچا اور کوفہ سے بھی ایک ہزاد شربینداس قافلے میں شامل ہوئے اور یوں ان قافلہ کوفہ بہنچا اور کوفہ سے پانچ سوشر پنداس قافلے میں شامل ہوئے اور یوں ان کی تعداد اڑھائی ہزار ہوگئی۔

بیشر پیند چونکہ عبداللہ بن سباکے پیروکار تھے لہذا یہ اپنے منصوبے کے

تحت کی جھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور پھر جج کے لئے مکہ مرمہ پہنچنے کی بجائے مدینہ منورہ کے نواح میں قیام کیا۔ بیشر پہند جس موقع کی بجائے مدینہ منورہ بین علی مار میں تھے انہیں وہ موقع میسر آنے والا تھا کیونکہ جج کے لئے مدینہ منورہ میں مقیم کی صحابہ کرام وہ انتیا اور تابعین وہ انتیا بھی مکہ مکرمہ کی جانب عازم سفر ہو چکے تھے اور کچھروانہ ہونے کی تیار یوں میں مصروف تھے۔ ان کے لئے بیا یک سنہری موقع تھا کہ وہ اس موقع پرا ہے گھناؤ نے منصوبہ پر ممل پیرا ہو تکیں۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ شریسندوں کا جوگروہ مصر سے چلاتھا اس نے امت مسلمہ میں انتشار پھیلا نے کے لئے یہ فیصلہ کیاتھا کہ وہ حضرت علی المرتضی ڈالٹنڈ کو خلیفہ بننے پر مجبور کریں گے جبکہ وہ شریسند جو بھرہ سے آئے ہتے ان کا منصوبہ تھا کہ وہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ ڈالٹنڈ پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ منصب خلافت پر فائز ہوں جبکہ کوفہ سے چلنے والے شریسند اس ارادہ سے آئے تھے کہ وہ حضرت زبیر بن ہوں جبکہ کوفہ سے چلنے والے شریسند اس ارادہ سے آئے تھے کہ وہ حضرت زبیر بن العوام ڈالٹنڈ کوخلیفہ بنا کیں گے اور یوں ان شریسندوں کا در پر دہ منصوبہ تو ایک بی العوام ڈالٹنڈ کوخلیفہ بنا کیں گے اور یوں ان شریسندوں کا در پر دہ منصوبہ تو ایک بی کھا کہ دہ امت مسلمہ میں انتشار پیدا کریں گے گرساتھ ہی وہ ان اکابرصحابہ کرام ڈاکٹنڈ کے مابین اختلا فات بھی بیدا کرنا جا ہتے تھے۔

مؤر ضین لکھتے ہیں مصر کے شریبند اپنے ندموم ارادہ کی سیمیل کے لئے حضرت علی المرتضی والفی کے پاس کے اور بھرہ کے شریبند اپنے ندموم ارادہ کی سیمیل کے لئے حضرت طلحہ من عبیداللہ والفین سے ملے جبکہ کوفہ کے شریبند اپنے ندموم ارادہ کی شیمیل کے لئے حضرت زبیر بن العوام والفین سے ملے اور ان حضرات نبیر بن العوام والفین سے ملے اور ان حضرات کے علاوہ ان شریبندوں نے امہات المومنین والفین سے بھی ملاقاتیں کیں تا کہ ان کا اعتمادہ حاصل کے جاسکے مگر وہ اپنے ارادوں میں ناکام رہے۔

المنت عمل المالية كالمراق المالية الما

روایات میں آتا ہے مصری شریبندوں کا گروہ جب حضرت علی المرتضی بنائنی ہے ملا اور حضرت علی المرتضی بنائنی نے ان کے مطالبہ کو مانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اپنے منصوبہ کے دوسرے حصہ پرعمل کرتے ہوئے آپ بنائنی سے کہا کہ اگر مصر کے گورنر حضرت عبداللہ بن سعد بن الی سرح بنائنی کومعزول نہ کیا گیا تو جم مدینہ منورہ سے باہر نہیں جا کیں گے۔

شرببندول کا بی مطالبہ ای گھناؤ نے منصوبہ کی ایک کڑی تھا کہ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بڑائٹؤ کی قیادت میں شکر اسلام نے افریقہ اور یورپ کے کئی علاقوں میں فتو حات کے جھنڈ ہے گاڑے سے اور عبداللہ بن سبا منافق کو دین اسلام کی بیتر تی ایک آ کھ نہ بھاتی تھی چنانچہ ای وجہ ہے اب ان شرببندوں نے حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بڑائٹؤ کی معزولی کا مطالبہ کیا تھا۔ حضرت علی المرتضی بڑائٹؤ نے ان شرببندوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ اپنی بات پر بھندر ہے اور مدینہ منورہ سے باہر جانے سے انکار کردیا۔

حضرت علی المرتضی بڑائیڈ نے شرپندوں کے اس مطالبہ کے بعد اکا برصحابہ کرام میں اللہ نے مشورہ کیا اور پھر حضرت عثان غی بڑائیڈ کے پاس تشریف لے گئے اور آبیس شرپندوں کے ارادوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کا مطالبہ اس وقت مان لیا جائے اور حضرت عبداللہ بن سعد بن الی سرح بڑائیڈ کومعزول کر دیا جائے تو حالات بہتر ہو کتے ہیں۔ حضرت عثان غی بڑائیڈ نے آپ بڑائیڈ کی بات جائے تو حالات بہتر ہو سے ہیں۔ حضرت عثان غی بڑائیڈ نے آپ بڑائیڈ کی بات میں تو پوچھا اگر میں حضرت عبداللہ بن سعد بن الی سرح بڑائیڈ کومعزول کرتا ہوں تو پھر ان کی جگہ سے مصر کا گورنر بناؤں؟ آپ بڑائیڈ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ پھر ان کی جگہ سے مصر کا گورنر بناؤں؟ آپ بڑائیڈ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت مناسب یہی ہے کہ محمد بن الی بکر کومصر کا گورنر بنا دیا جائے تا کہ حالات

میں بہتائ آسکے۔

محمہ بن ابی بمرجو کے حضرت ابو بکر صدیق بالی اور اللہ بارگوار کے اسات میس بالی اللہ کے بطن سے بیدا ہوئے اپنے والد بزرگوار کے مسال کے وقت کم بن تھے اور ان کی تربیت حضرت علی المرتضی بنائی کے زیرسایہ بوٹ میں مکر بعد میں یہ مختلف مہمات میں شریک ہوتے رہے اور حضرت علی المرتضی بنائی کی قربت سے دور رہے تھے اور اہل مصران کی بے حدقد رہتے چنا نچے ہی وجہ کے دھنرت عنان غنی بنائی نے حضرت علی المرتضی بنائی کے حضرت عنان عنی بنائی نے حضرت علی المرتضی بنائی کے مشورہ کو مانتے ہوئے حضرت مبداللہ بن سعد بن ابی سرح بنائی کومصر کی گورٹری سے معزول کر دیا اور محمد من ابی بکر کومصر کی گورٹری سے معزول کر دیا اور محمد کی ابی بکر کومصر کی گورٹری سے معزول کر دیا اور محمد کی دور اپنی بکر کومصر کی گورٹری ہے معزول کر دیا اور محمد من ابی بکر کی امارت کا پروانہ لیا اور اس کے دور سے باس جا کر انہیں بی فرمان دے دیا جس پروہ شریند مدینہ منورہ سے چلے گئے۔

مؤرخین لکھتے ہیں مصری شریبندوں کے مدینہ منورہ سے جانے کے بعد بھرہ اور کوفہ کے شریبند بھی حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت زبیر بن العوام شکالٹیم کے سمجھانے پر مدینہ منورہ سے جلے گئے۔

حضرت عثمان عنی بنائین کا چیازاد مروان بن الحکم جو تکم بن العاص کا بیٹا تھا اور مصر کا سابق گورنر تھا اور جسے معزول کر کے آپ بنائین نے حضرت عبداللہ بن سعد ابی سرح بنائین کومصر کا گورنر مقرر کیا تھا انتہائی شاطر ذبین کا آ دمی تھا اور وہ مصر کی گورنری سے معزول کئے جانے پر کبیدہ فاطر تھا اور اکثر اس موقع کی تلاش میں ربتا تھا کہ کسی طرح اسے آپ بنائین کے خلاف کوئی اقد ام کرنے کا موقع سلے۔

مؤرضین لکھتے ہیں مروان بن الحکم کو جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی بنائیڈ نے محمد بن ابی برکومصر کا نیا گورزمقرر کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح طالعی کو معزول کر دیا تو اس نے چالا کی سے ایک نفتی خط تیار کیا جس میں حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح طالعی سے ایک نفتی خط تیار کیا جس میں حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح طالعی نے نام یہ پیغام لکھا۔

''محمد بن ابی بکر اور فلال فلال جیر بندے جیسے ہی تمہارے پاس پہنچان کا سرقلم کر دینا۔''

مروان بن الحكم نے اس خط پر حضرت عثمان غنی رخالفیڈ کی جعلی مہر بھی لگا دی۔ مروان بن الحکم کا خط جو شخص لے کر مصر حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رخالفیڈ کے پاس جارہا تھا اسے راستہ میں شرپندوں نے پکڑ لیا اور اس سے دریافت کیا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ اس نے کہا میں حضرت عثمان غنی رخالفیڈ کا پیغام لے کر مصر جارہا ہوں۔ ان شرپندوں نے جب اس شخص کی تلاثی لی تو مروان بن الحکم کا وہ خط برآ مد ہو گیا جس سے بیلوگ طیش میں آگئے اور واپس مدینہ منورہ پہنچ گئے اور حضرت عثمان غنی رخالفیڈ نے ہم حضرت عثمان غنی رخالفیڈ نے ہم حضرت عثمان غنی رخالفیڈ نے ہم سے دھوکہ کیا ہے۔ حضرت علی المرتضلی رخالفیڈ نے ان سے کہا۔

'' بجھے تو بیتم لوگوں کی کوئی چال گلتی ہے کیونکہ تمہار ہے اراد ہے ٹھیک نہیں ہیں۔''

شرببندول نے حضرت علی الرتضی ولائنو کی بات سننے کے بعد کہا بات جو بھی ہوہم حضرت علی الرتضی ولائنو کو ہٹا کر ہی دم لیں گے۔حضرت علی الرتضی ولائنو کو ہٹا کر ہی دم لیں گے۔حضرت علی الرتضی ولائنو کی منابع کے الرتضی منابع کے الدیکھتے ہوئے فر مایا۔

''تم صبر سے کام لو میں اس بارے میں تفتیش کرتا ہوں کہ بیہ

خط کس نے لکھا ہے؟''

"میرادامن اس سازش سے پاک ہے۔"

پھر جب خط کی تحریر پرغور کیا گیا تو وہ تحریر مروان بن الحکم کی تھی۔ مروان بن الحکم اس وقت اپنے گھر میں موجود تھا۔ شریبندوں نے حضرت عثمان غنی رٹائٹنؤ سے مطالبہ کیا کہ وہ مروان بن الحکم ان کے حوالے کر دیں مگر آپ رٹائٹنؤ نے اس مطالبہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی المرتضلی رٹائٹنؤ نے شریبندوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے حضرت علی المرتضلی رٹائٹنؤ کی بات ماننے سے بکسر انکار کردیا۔

حضرت عثان غنی را النیز نے مروان بن الحکم کوشر پندول کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا تھا چنا نچہ آپ را النیز کے اس انکار کے بعد ان شر پبندول نے مدینہ منورہ میں ڈیرے ڈال لئے اور وہ اب مدینہ منورہ کے بازارول اور گلیول میں سرعام پھرتے سے اور اپنا مطالبہ دہراتے سے کہ ہم آپ را النیز کو منصب خلافت سے معزول کروائیں گے۔ آپ را النیز نے اس دوران صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ا اور ان شر پندول سے ندا کرات کی کوشش کی تا کہ صورتحال بہتر ہواور امت مسلمہ انتشار کا شکار نہ ہو مگر ان شر پندول کا یہی مطالبہ تھا کہ آپ را النیز منصب خلافت سے وستبردار ہو جا کمیں وگرنہ ہم مدینہ منورہ سے کسی بھی صورت نہیں جا کمیل گے۔ آپ را النیز پندول کے اس مطالبہ تھا کہ آپ را النیز منصب خلافت سے وستبردار ہو جا کمیں وگرنہ ہم مدینہ منورہ سے کسی بھی صورت نہیں جا کمیل گے۔ آپ را النیز نے ان شر پبندول کے اس مطالبہ پر کہا میں حضور نبی کریم میشے ایکونیز اسے آپ را النیز نبیدول کے اس مطالبہ پر کہا میں حضور نبی کریم میشے ایکونیز ا

کئے گئے عہد پر قائم رہوں گا اور حضور نبی کریم سے ایک ایک مجھ سے فر مایا تھا تہہیں اللہ عزوجل ایک خلعت عطا کرے گا اور لوگ تم سے مطالبہ کریں گے کہ اس خلعت کو اتار دومگرتم ان کی خواہش پر اس خلعت کو ہر گز نہ اتار نا چنانچہ میں منصب خلافت سے کسی بھی طرح دستبردار نہ ہوں گا۔

مؤرضین لکھتے ہیں حضرت عثان غی والنیز کی جانب سے دوٹوک جواب ملنے کے بعد ان شریبندوں نے کہا ہم یہاں جنگ کریں گے۔ آپ والنیز نے ان کی بات میں تو فرمایا اگر میں جاہوں تو مسلمانوں کو اکٹھا کر کے تم مٹھی بھر لوگوں کو ہمیشہ کے لئےصفحہ ستی سے مٹادوں مگر میں نہیں جاہتا کہ میری وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر تلوارا ٹھائے اور امت مسلمہ انتشار کا شکار ہو۔ آپ والنیز کی بات من کرشر پیندوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور آپ والنیز کے گھر کا محاصرہ کرلیا۔ دوایت میں آتا ہے کہ حضرت علی الرتضی والنیز نے این نامساعد حالات میں اپنی مصالحت کوششیں مزید تیز کر دیں مگرشر پیندا پی بات پر ڈ نے رہے چنا نچہ مصالحت کوششیں کچھ کام نہ آسکیں اور شر پیندوں نے حضرت عثان غی والنیز کے گھر کا محاصرہ شدید کرویا۔

یاس بہنچے اور سلام کرنے کے بعد کہا۔

"امیر المومنین! بلاشبه حضور نبی کریم بطفی قینم نے بیدامراس وقت تک حاصل نہیں کیا جب تک کہ آپ بطفی قینم نے اپنے ہمراہیوں سمیت ان کا مقابلہ جو شکست کھانے والے تھے نہ کرلیا اور خدا کی تنم !اس قوم کے متعلق اس کے سوا اور کوئی گمان نہیں کہ یہ آپ رظافی کوئی گمان نہیں کہ یہ آپ رظافی کوئی کوئی کوئی کہ یہ آپ رظافی کوئی کوئی کہ دیں آپ رظافی کوئی کوئی کہ یہ کہ ہم ان سے لڑیں۔"

حضرت عثان غنى طالفين في عضرمايا ـ

"اے علی (والفوز)! تم جانے ہوجس آدمی نے اللہ عزوجل کے لئے حق کو دیکھا اور اس بات کا اقرار کیا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے بارے میں نہ تو کسی کا خون بہایا جائے اور نہ خود کا خون بہایا جائے اور نہ خود کا خون بہنے دیا جائے۔"

حضرت علی المرتضی طالعین نے ایک مرتبہ پھر حضرت عثان عنی طالعین سے درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے لیکن حضرت عثان عنی طالعین نے پھر وہی جواب دیا۔ آپ طالعین نے جب حضرت عثان عنی طالعین کے جواب سنا تو آپ طالعین ال کے گھر سے نکلے اور یہ کہتے جائے۔

"اے اللہ! تو جانتا ہے میں نے کوشش کرلی۔"

پھر حفزت علی المرتضی و النظامی و

''میں الیی حالت میں تمہاری امامت کروں جبکہ تمہارا امام موجود ہواوراے قید کر دیا جائے۔''

پھر حضرت علی المرتضی والنفی نے تنہا نماز ادا کی اور گھر چلے گئے۔ آپ والنفی المرتضی میں المرتضی المرتضی کے ساتھ گھر والنفی المرتبیع ہی تھے کہ حضرت سیدنا امام حسن والنفی کی گھر کو تایا کہ حضرت عثمان عنی والنفی کے گھر کا محاصرہ شدید ہو گیا ہے۔ آپ والنفی نے بیان کر فرمایا۔

''شریبندانہیں شہید کردیں گے۔''

لوگوں نے بوجھا آپ رہائی معرت عثان عنی رہائی کو شہادت کے بعد کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ حضرت علی المرتضی رہائی نے فرمایا۔ ''میں انہیں جنت کے باغات میں دیکھتا ہوں۔''

یں میں ہیں ہیں ہوگا؟ حُضرت علی المرتضی بنالیّنیَّهٔ المرتضی بنالیّنیَّهٔ فی المرتضی بنالیّنیَّهٔ فی المرتضی بنالیّنیَهٔ فی فیر مایا۔

'' انہیں ناحق شہید کرنے والے ذلت اور آگ کے گڑھوں میں بھینکے جائمیں گے۔''

روایات میں حضرت علی المرتضلی طبیعی کے جانے کے بعد شریبند حضرت عثمان غنی طبیعی کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں قرآن مجید کی تلاوت کے دوران شہید کردیا۔

حضرت عثمان غنی دلائنی کوشہید کرنے کے بعد ان کا جسم مبارک تین دن تک بغیر کفن کے بغیر کا جسم مبارک تین دن تک بغیر کفن کے بغیر کفن کے بڑا رہا۔ تمین دن بعد پچھ جانثاروں نے اپنی جانوں کی پرواہ کئے بغیر رات کے اندھیرے میں گھر میں داخل ہوکر آپ ڈائٹی کے جسم مبارک کوشسل

دیا اور کفن پہنا کر جنت البقیع لے گئے اور رات کے اندھیرے میں قبر کھود کر آپ برائیڈ کو فن کر دیا۔ جس وقت یہ جانثار جنت البقیع میں داخل ہوئے تو انہوں نے سواروں کی ایک جماعت کو دیکھا جسے دیکھ کریے گھیرا گئے اور جنازہ چھوڑ کر بھا گئے کا ارادہ کیا۔ ان سواروں کے سردار نے کہا کہ ہم سے ڈرونہیں ہم تو ان کی تدفین میں شامل ہونے آئے ہیں۔ پھر وہ سوار آپ رٹائیڈ کی نمازِ جنازہ اور تدفین تک وہیں موجود رہے۔ جولوگ آپ رٹائیڈ کی تدفین میں شامل تھے وہ قتم کھا کر کہتے تھے کہ وہ سوار درحقیقت ملائکہ تھے۔

مؤرضین لکھتے ہیں حفرت عثمان غنی بڑائٹیؤ کو ناحق شہید کیا گیا اور پھر آپ بڑائٹیؤ کو شہید کرنے کے بعد شریسند پورے مدینہ منورہ میں دندناتے پھرتے تھے اور ان کے ہنگاہے کی وجہ ہے آپ بڑائٹیؤ کی تدفین عمل میں نہ آسکی۔ آپ بڑائٹیؤ کا جسم بغیر کفن وغسل کے گھر کے اندر ہی بڑا رہا۔ آپ بڑائٹیؤ کی شہادت کے چوتھے دن حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت حکیم بن جزام بڑائٹیؤ ، حضرت علی المرتضی بڑائٹیؤ کی شرک کے اور عرض کیا آپ بڑائٹیؤ ان شریسندوں سے مذاکرات کریں اور انہیں سمجھا کمیں کہ جمیں حضرت عثمان غنی بڑائٹیؤ کی تدفین کرنے دیں۔

مؤرضین لکھتے ہیں حضرت علی المرتضی و النیز اٹھے اور شریبندوں کے پاس بہنچ تا کہ انہیں سمجھا کیں۔ پھر آپ والنیز نے راستہ میں حضرت زبیر بن العوام والنیز اور اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسن والنیز کو دیکھا جن کے ہمراہ پچھ دیرلوگ بھی ستھے اور وہ سب حضرت عثمان غنی والنیز کا جنازہ لا رہے تھے۔ جنازہ کے ہمراہ حضرت عثمان غنی والنیز کا جنازہ لا رہے تھے۔ جنازہ کے ہمراہ حضرت عثمان غنی والنیز کا جنازہ دیکھا تو جنازہ کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ والنیز نے مدینہ منورہ کے چند جنازہ دیکھا تو جنازہ کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ والنیز نے مدینہ منورہ کے چند

نو جوانوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ اگر شریبندوں میں سے کوئی حضرت عثان غنی شائٹۂ کا جنازہ رو کنے کی کوشش کر ہے تو ان کے ساتھ مختی سے پیش آجائے۔

حضرت عثمان عنی طالعنی کے جنازہ کو جنت البقیع ہے ملحقہ باغ حش کواکب میں لایا گیا جواب جنت البقیع کا حصہ ہے۔حضرت جبیر بن مطعم طالعنی نے آپ طالعنی کو قبر کی نماز جنازہ پر ھائی اور حضرت سیدنا امام حسن طالعنی و دیگر نے آپ طالعن کو قبر میں اتا را

### حضرت على المرتضلي طالعينا كاغم:

حضرت عثمان عنی طالعین کی شہادت کے بعد عم و غصے کی کیفیت پورے مدینہ منورہ پر طاری تھی لیکن اکا برصحابہ کرام شائن نے آپ شائن کا واسطہ دے کر لوگوں کے غصے کو کم کیا۔ آپ شائن کی شہادت کی اطلاع ملتے ہی حضرت علی الرتضی، لوگوں کے غصے کو کم کیا۔ آپ شائن کی شہادت کی اطلاع ملتے ہی حضرت علی الرتضی، حضرت طلحہ بن عبیداللہ، حضرت زبیر بن العوام شائن اور دیگر اکا برین سکتے میں آگئے۔

مؤرضین لکھتے ہیں حصرت علی المرتضلی ڈالٹنڈ غم و غصے کی حالت ہیں حصرت عثمان غنی ڈلٹنٹڈ کے گھر بہنچے اور آپ رٹالٹنڈ کے گھر کی حفاظت پر مامور اپنے دونوں بیٹوں کا جھٹر کتے ہوئے فرمایا۔

> ۔ ''میں نے تم دونوں کو ان کی حفاظت کے لئے مامور کیا اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ شہید کردیئے گئے۔''

حضرت علی المرتضلی طالفنظ نے حضرت عثمان غنی طالفنظ کے وصال کے وقت

فرمایا به

" خدا کی شم! میں آپ خالفن کی مدح کسے بیان کروں؟ مجھے

المناسة عسل المسترفع بناتنزك فيصل المستوع المسترفع المنازك فيصل المسترفع المنازك في المنازك ال

ایی کوئی بات معلوم نہیں جے آپ بڑائیڈ نہ جانے ہوں۔ میں ایس کی بات کے بارے میں نہیں جانیا جس ہے آپ بڑائیڈ نہ جاتے ہیں سبقت نہیں کے خبر ہوں۔ میں آپ بڑائیڈ ہے کی بات میں سبقت نہیں رکھتا۔ میں نے حضور نبی کریم مضافیڈ ہے ایسا کوئی علم حاصل نہیں کیا جے آپ بڑائیڈ نہ جانے ہواور آپ بڑائیڈ نے اسے حضور نبی کریم مضافیڈ ہے حاصل نہ کیا ہو۔ جس طرح میں نے حضور نبی کریم مضافیڈ ہے سا ای طرح آپ بڑائیڈ نے سنا اور جس طرح میں اور آپ بڑائیڈ نے سنا اور قبل طرح آپ بڑائیڈ نے منا اور جس طرح آپ بڑائیڈ نے منا اور جس طرح آپ بڑائیڈ نے منا ای طرح آپ بڑائیڈ نے منا اور آپ بڑائیڈ نے میں انے حضور نبی کریم مضافی کی صحبت پائی اور جس طرح آپ بڑائیڈ نے جرمشکل طرح آپ بڑائیڈ یقینا ہم سے افضل ہیں اور آپ بڑائیڈ نے ہم مشکل وقت میں اپنی جان و مال ہے دین اسلام کی خدمت کی۔''

فضيلت عثمان غني طالتنه بزبان على المرتضلي طالتنه:

رجوع کرتے تھے۔ آپ طالغۂ نے فرمایا کیا اللہ عزوجل نے آپ منظ کیے کو خیر کی رائے دی یا نہیں؟ اس نے کہا ہے شک اللہ عزوجل نے حضور نبی کریم منظ کیے ہے۔ کو خیر کی رائے دی یا نہیں؟ اس نے کہا ہے شک اللہ عزوجل نے حضور نبی کریم منظ کیے ہے۔ کو خیر کی رائے دی۔ آپ طالغۂ نے فرمایا۔

"تو پھرتو مجھے بتا کیا اللہ عزوجل کی رائے حضور نبی کریم مضافیۃ کی دونوں بیٹیوں کی شادی کے معاملے میں درست نہ تھی اور اگرتو نے دوبارہ حضرت عثمان عنی طالعتیٰ کی شان میں گستاخی کی تو میں تیری گردن اڑا دول گا۔"

حضرت علی المرتضی طالفنظ نے حضرت عثمان غنی طالفظ کے اشاعت قرآن کے عظیم کارنا ہے کے بارے میں فرمایا۔

"اے لوگو! تم عثمان ( رائٹ نے انہوں نے جو پچھ کیا وہ ہم سب
پچھ مت کہا کرو، خدا کی قتم! انہوں نے جو پچھ کیا وہ ہم سب
کے مشورہ اور اتفاقی رائے سے کیا اور قرآن مجید میں رائح زائد
لغات کو منسوخ کر کے اسے اصل قریش لغت میں جمع فرمایا
کیونکہ مجھے خوب معلوم ہے کہ اس اختلاف قرائت کی صورت
میں ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ میری قرائت تجھ سے بہتر ہے
اور میں جو پڑھتا ہوں وہ صحیح ہے اور یہ فتنہ عنقریب تھا جے

Click For More Books

Awais Sultan



آپ سلائی نے اپنی فہم وفراست سے ختم کیا اورلوگوں کو قرآن مجید کو ایک قرات پرجمع کیا تا کہ کسی میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔''

حضرت على المرتضى بنالفيُّهُ فرمات بين \_

'' حضور نبی کریم ﷺ کی امت میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی طالعیٰ سب انتظام میں۔''

حضرت على المرتضلي بناتليُّهُ فرمات بيل\_

' 'جس نے حضرت عثمان غنی طالغنی کے ساتھ بغض رکھا وہ دین اسلام ہے خارج ہو گیا۔''

O.....O.....O



# حضرت على المرتضلي والتنبئة كا منصب خلافت نير فائز ہونا

منصب خلافت پر فائز ہونا،خلیفہ بننے کے بعد خطبہ ارشاد فر مانا، حضرت عثمان عنی طالعین کے قصاص کا مطالبہ، جنگ جمل، جنگ صفین ، فتنه خوارج کو کیلنا، دورِخلافت کے اہم واقعات



د کیھ اے قاری قرآن علی طالغیٰ کے در پر آیتیں چڑھتی ہیں پروان علی طالغیٰ کے در پر اصلی جائے ہے در پر اصلی جنت کی زیارت کے لئے جاتے ہیں اصل جنت کی زیارت کے لئے جاتے ہیں کہہ کہ یہ آتے ہیں رضوان علی طالغیٰ کے در پر

### منصب خلافت برفائز ہونا

حضرت عثمان غنی جائی ہے۔ اس دوران انصار و مہا جرین کا ایک گروہ حضرت علی المرتضی دند تانے پھررہ سے تھے۔ اس دوران انصار و مہا جرین کا ایک گروہ حضرت علی المرتضیٰ و الفرائی کی ضدمت میں حاضر ہوا اور آپ جائی کی خطیفہ بننے کا مشورہ دیا۔ آپ جائی کے خلیفہ بننے سے یکسرانکار کر دیا۔ اس دوران حضرت طلحہ بن عبیداللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص جی کہ کی کہ کی بھی پیش کش کی گئی لیکن ان حضرات نے بھی خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ جب ان ان اکا برصحابہ کرام جی گئی میں سے کوئی بھی منصب خلافت پر بیٹھنے کو تیار نہ ہوا تو ان ان کا برصحابہ کرام جی گئی میں سے کوئی بھی منصب خلافت پر بیٹھنے کو تیار نہ ہوا تو شریسند پریشان ہو گئے۔ معاملات اب ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے اور مشریسند پریشان ہو گئے۔ معاملات اب ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے اور مشریسند پریشان غنی جی خشہید کر کے وہ جو تھیں غلطی کر چکے تھے اس کا خمیازہ اب ساری قوم بھگننے والی تھی۔ ان شریسندوں میں اکثریت مصریوں کی تھی انہوں نے ساری قوم بھگننے والی تھی۔ ان شریسندوں میں اکثریت مصریوں کی تھی انہوں نے الل مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا۔

''تم دودن کے اندرا پے خلیفہ نامزد کرلو کیونکہ تمہارا تھم امت محمد میہ طفیق کی بیعت کر کے محمد میہ طفیق کی بیعت کر کے واپس چلے جا کمیں ورنہ ہم تمام اکابر صحابہ کرام شائع کوئل کردیں گے۔''

### Click For More Books

MAW

اہل مدینہ نے جب باغیوں کا بیداعلان سناتو وہ ایک مرتبہ پھر حضرت علی المرتضی بالنیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خلافت کے لئے قائل کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آپ بیانیم نے منصب خلافت قبول کرلیا۔

طبری میں ابوبشیر عابدی ہے منقول ہے فرماتے ہیں جب حضرت عثان عنی طالعیٰ کوشہید کیا گیا میں مدیند منورہ میں موجود تھا مہاجرین و انصار جمع ہوئے جن میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت زبیر بن العوام مِنَائِمَةُم مجھی ہتھے اور ان سب نے حضرت علی المرتضى طالفیّ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اپنا ہاتھ لا ہے ہم آب طلاق کی بیعت کرتے ہیں۔آب طلاق نے فرمایا مجھے خلافت کی حاجت نہیں ہے تم جسے بھی خلیفہ بناؤ کے میں اس کی اطاعت کروں گا۔مہاجرین و انصار کی جماعت نے کہا ہم آپ طائنیڈ کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ شلیم نہیں کریں گے۔ پھر مہاجرین وانصار کی جماعت متواتر آپ طائفیہ کے پاس آتی رہی اور آپ طائفیہ کو منصب خلافت قبول کرنے پر آمادہ کرتی رہی مگر آپ بٹائٹی ہر مرتبہ انہیں انکار کر دية ـ جب معامله طول اختيار كرتا چلا كيا تو آب طالفي في ان سے فرماياتم مجھے اس منصب کو قبول کرنے پر آمادہ کرتے ہو اور میں اس منصب کو اس وقت قبول کرول گا جبتم میری بات مانو گے؟ مہاجرین وانصار کی جماعت نے کہا آپ طِلْعَدْ جو كہيں گے ہم اسے مانيں گے۔آب طِلْعَدْ نے ان كى بات سى تو مسجد نبوى جمع ہو گئے۔آپ شائن نے فرمایا میں تہارے اصرار پر اس منصب کو قبول کرتا ہوں تمرمیری شرط میہ ہے کہ بیت المال کی جابیاں اگر چہمیرے یاس ہوں گی مگر میں تمہاری رضا کے بغیراس ہے ایک درہم بھی نہلوں گا۔مہاجرین وانصار کی جماعت

نے آپ رہائیڈ کی بات مان لی۔ آپ رہائیڈ نے آسان کی جانب نگاہیں بلند کر نے ہوئے فرمایا اے اللہ! تو گواہ رہنا۔

ابن عساكر مجالته كى روايت ہے كه حضرت امام حسن بھرى برالته في فرما يا حضرت على المرتضى برالته في كوخلافت كا قطعى شوق نہيں تھا۔ ايك مرتبہ آپ برالته في دورانِ خلافت بھرہ ميں تشريف لائے تو حضرت ابن الكواء اور حضرت قيس بن عباده بن فلافت ہے من آپ برالته في الله في ال

المستفى الماستفى الماستفى الماستفى الماستفى الماستفى الماستفى الماستفى الماستفى الماستفى المستفى المست

جانشین اور سنت نبوی منظ بیتا پرسخی سے مل درآ مد کرنے والے نتھے اور انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد منصب خلافت کا بھر پور حق ادا كيا- حضرت عمر فاروق طلفيَّهُ كا جب وقت شهادت قریب آیا تو آپ زلائٹی نے مجھ سمیت جھ افراد کو خلافت کے ُ لئے نامزد کیا کیونکہ وہ نہیں جائتے تھے کہ کسی ایسے شخص کوخلیفہ نامزد کریں جس کے بارے میں انہیں جوابدہ ہونا پڑے اور ر انہوں نے اینے بینے عبداللہ بن عمر (طالعین ) جو کہ خلافت کے بہترین امیدوار ہو سکتے تھے انہیں منصب خلافت سے باہر کر دیا۔ پھر ہم چھے ارکان کی مجلس منعقد ہوئی جس میں حضرت عبدالرحمن بن عوف طالتين في حضرت عثمان عني طالتين سے وست حق پر بیعت کر کی اور پھر میں نے بھی حضرت عثمان عنی طالغیو کے دست حق پر بیعت کی اور میرے جوحقوق تھے وہ میں نے ادا كرنے كے لئے بھر بوركوشش كى۔ان كى قيادت ميں جنگيں لڑیں۔ان کے عطیات کو قبول کیا اور مجرموں کو نثری سز اکیں

محمد بن سیرین رفائقی فرماتے ہیں حضرت علی المرتضلی رفائقی ،حضرت طلحہ بن عبیداللّہ رفائقی ،حضرت طلحہ بن عبیداللّه رفائقی کی بیعت عبیداللّه رفائقی کی بیعت کرتا ہوں۔حضرت طلحہ بن عبیداللّه رفائقی نے فرمایا نہیں آپ رفائقی اس منصب کے اہل ہیں اور پھرانہوں نے آپ رفائقی کی بیعت کرلی۔

O....O.....O

### خلیفہ بننے کے بعدخطبہ ارشادفرمانا

منصب خلافت قبول کرنے کے بعد حضرت علی المرتضلی طابعیٰ مسجد نبوی ﷺ میں تشریف لے گئے اور منبر رسول اللّٰہ ﷺ کی کھڑے ہوکر ذیل کا خطبہ دیا۔ ''اما بعد! اے لوگو! مجھ برنسی کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے کہتم نے مجھے خلافت کے لئے اہل قرار دیا ہے۔ لوگو! كتاب الله اور سنت رسول الله طفظ عَيْنَا كو مضبوطي ہے کیڑے رکھو۔ ہروہ تخص جو خالی دعوے کرتا ہے وہ اپنے نفس کا نقصان کرتا ہے۔ ہر مخص ایک ذمہ داری ہے گزرتا ہے۔ جنت اور دوزخ اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ انسان تین قتم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو کوشش کر کے دین اسلام پر قائم ہے۔ دوسرا وہ جو بھلائی کا طلبگار ہے اور اللہ عز وجل کی رحمت سے امیدلگائے بیٹھا ہے اور تیسرا وہ شخص ہے جو نیک اعمال میں کوتا ہی کرتا ہے اور ایباشخص دوزخی ہے۔ یا در کھو! پانچ کے سواکوئی چھٹانہیں۔جس شخص نے گمراہی میں قدم رکھا وہ ہلاک ہوا اور جوصراطِ متنقیم ہے بھٹک گیا وہ ہرباد ہوگیا۔سیدھاراستہ صراط متنقیم کا راستہ ہے اور اس کے دائیں

· بائیں تمام رائے گراہی کے ہیں۔

الله عزوجل نے اس قوم کو دو چیزوں کے ذریعہ سے تہذیب سکھائی۔ اوّل تلوار اور دوم کوڑا۔ خلیفہ پر فرض ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کا استعال کرے اور دین کے معاملے میں کسی فتم کی رعایت سے کام نہ لے۔

الله عزوجل سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ماضی کو درگزر فرمائے۔
اور ہمیں مستقبل میں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
راستے صرف وہی ہیں ایک حق کا اور دوسرا باطل کا۔ اگرتم نے
حق کو راہنمائی کا موقع فراہم کیا تو خیر ہے اور جو چیز جا چکی
ہے وہ لوٹ کرنہیں آنے والی۔''

حضرت علی الرتضی رظائفہ کے اس خطاب کے بعد اہل مدینہ بیعت کے لئے آگے بڑھے اور آپ رظائفہ کے دست حق پر بیعت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت زبیر بن العوام رشی النز نے آپ رظائفہ سے بیعت کرتے وقت یہ شرط رکھی کہ آپ رظائفہ سنت و شریعت رسول اللہ سطائفی کے مطابق فیلے کریں گے اور حضرت عثان غنی رظائفہ کے قاتلوں سے قصاص طلب کریں گے۔

O\_\_\_\_O

### حضرت عثمان غنى طالتيه كي قصاص كالمطالبه

مُورْضِين لَكھتے ہیں حضرت علی المرتضی طالفیٰ خطبہ خلافت سے فارغ ہونے کے بعدا پنے گھر تشریف لائے تو حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ فی اللہ بھی آپ طالفیٰ کے بیجھے تشریف لے آئے اور آپ ڈائٹیٰ سے حضرت عثمان غنی طالفیٰ کے قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ کیا اور کہا۔

"مم نے آپ رٹائٹو کی بیعت اس شرط پر کی تھی کہ آپ رٹائٹو ، حضرت عثان عنی رٹائٹو کے قاتلوں سے قصاص لیں گے۔" حضرت علی المرتضلی رٹائٹو نے فرمایا۔

'' مجھے بذاتِ خود حضرت عثمان غنی رہائیئۂ کی شہادت پر دکھ ہے اور میں کوشش کروں گا کہ جلداز جلد حضرت عثمان غنی رہائیئۂ کے قاتموں کو گرفتار کروں گا کہ جلداز جلد حضرت عثمان غنی رہائیئۂ کے قاتموں کو گرفتار کروں۔''

روایات میں آتا ہے حضرت علی الرتضی طالغیز نے حضرت عثمان عنی رالغیز کے قاتلوں کی پہچان کے لئے حضرت عثمان عنی رالغیز کی زوجہ حضرت نا کلہ والغیز کی زوجہ حضرت نا کلہ والغیز کی دوجہ حضرت نا کلہ والغیز کی اور ان سے قاتلوں کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت نا کلہ والغیز کا اور ان سے قاتلوں نے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت نا کلہ والغیز کو شہید کرنے کی اس واقعہ کی گواہ تھیں انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان عنی والغیز کو شہید کرنے کی غرض سے محمد بن ابی بکر اور دو شخص گھر کے اندر داخل ہوئے۔ محمد بن ابی بکر اور دو شخص گھر کے اندر داخل ہوئے۔ محمد بن ابی بکر کے

ساتھ جو دوشخص تھے انہیں میں نہیں پہچانتی۔ آپ طالتی نے محمہ بن ابی بکر کوطلب کیا تو انہوں نے سے داخل ہوئے تو انہوں نے سے داخل ہوئے سے لیکن حضرت عثمان غنی طالت کا اقرار کیا کہ وہ ضرور قبل کی نیت سے داخل ہوئے سے لیکن حضرت عثمان غنی طالتی کے شرم دلانے پر واپس چلے آئے تھے اور ان کے ساتھ جو دوشخص تھے وہ باغیوں میں سے تھے اور وہ انہیں نہیں جانتے چنانچہ ان تمام بیانات کی روشنی میں قاتلوں کی شناحت کرنا بہت مشکل ہوگیا جس کی وجہ سے یہ معاملہ الجھ کررہ گیا۔

### مغيره بن شعبه رئي عنه كا مشوره:

حضرت مغيره بن شعبه رظائفيُّ بلنديابيه صحابي تصے اور ٥ ه ميں دائره اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ آپ طالفن نے حضور نبی کریم مطابقات کے شانہ بشانہ فزوات میں شرکت فرمائی اور دادِ شجاعت پائی۔ آپ طالفیٰ کوفہ اور بصرہ کے گورنر بھی رہے۔ آب طالتین نے حضرت علی الرتضی طالعین کے دست حق پر بیعت کی اور انہیں مشورہ دیا که حضرت عثمان عنی طالعین کی جانب ہے مقرر کردہ گورنروں کو برقر از رکھا جائے خاص طور پرحضرت امیرمعاویه رایننځ کوشام کا گورنر برقر ار رکھا جائے یہاں تک که وه بیعت کرلیں۔حضرت طلحہ بن عبیداللّٰہ طالفیّٰ کوکوفہ کا اور حضرت زبیر بن العوام طالفنا كو بصرہ كا گورنر نامزدكريں۔حضرت على المرتضى طالفن سے آپ طالفن كے اس مشورہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا امیر معاویہ طالعیٰ کی گورنری پر مجھے اعتراض ہے جبکہ باقی دونوں صحابہ کرام من انتخ کی گورنری کے بارے میں وہ غور کریں گے۔ حضرت مغيرة بن شعبه رظائفي وورانديش يتصانبول نے حضرت على المرتضى بنائنی کے روبیہ سے اس بات کا اندازہ کرلیا کہ وہ حضرت امیر معاویہ بنائنی کومعطل كرديں چنانچہ انہوں نے اپنی قسمت حضرت امیرمعاویہ طابعیٰ ہے وابستہ كرلی۔



اگلے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ بنائیڈ نے حضرت علی المرتضی بنائیڈ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ حضرت عثمان عنی بنائیڈ کے گورنروں کو معزول کردیں۔حضرت عبداللہ بن عباس بنائیڈ نی جب حضرت مغیرہ بن شعبہ بنائیڈ کی بات سی تو انہیں جھڑکے ہوئے کہا۔

''کل تم نصیحت کرتے تھے آج دھوکہ دیتے ہو۔''

حضرت عبدالله بن عباس ظلفهما كالمشورة:

حضرت عبدالله بن عباس والنفيا جو كه حضرت على المرتضى والنفية كى جير ب بهائى تتنظ اور صاحب علم وحكمت تتنظ انهول في جب حضرت مغيره بن شعبه والنفية كوثوكا تو حضرت مغيره بن شعبه والنفية في الرتضى والنفية في ان سے دريافت كيا تمهارا مشوره كيا ہے؟ حضرت عبدالله بن عباس والنفية في عرض كيا۔

"مناسب تو بيتھا كە آپ رالىنى كە كىرىم چلى جاتے كىكن اب ايمانبيى ہوسكتا گراب بہتريى ہے كە حضرت عثمان غنى رالىنى كو الىنى كى مقرر كرده گورنرول بالخصوص حضرت امير معاويه رالىنى كو برقرار ركھيں تا كە حكومت مضبوط ہو سكے۔ اگر ايسا نه كيا گيا تو بى اميدلوگوں كو دھوكه ميں مبتلا كرديں گے كه ہم قاتلين عثمان بى اميدلوگوں كو دھوكه ميں مبتلا كرديں گے كه ہم قاتلين عثمان طلب كرنے كاحق ركھتے ہيں جس طرح ابل مدينه كا دعوى ہے اس طرح آپ بياني كى خلافت ختم ہو جائے مدينہ كا دعوى ہے اس طرح آپ بياني كى خلافت ختم ہو جائے گى اور آپ رائيني ان كوروك نه كيل گے۔"

حضرت على المرتضى طلافئة نے حضرت عبدالله أبن عباس باللغفا كے جواب

میں فرمایا۔

المستوسى المسترضى المانين كي فيصلى المسترسي المس

''اگرایسے حالات ہوئے تو ہم امیر معاویہ (مٹائنڈ) کوتلوار کے سوا کچھ نہ دیں گے۔''

حضرت عبدالله بن عباس طالعُبُنا نے عرض کیا۔

" أب طلفن شجاع ضرور بين ليكن لرائي مين صائب الرائے .

نہیں اور کیا آپ رٹائٹۂ نے حضور نبی کریم مضاعظہ کا فرمان نہیں سنا کہ الحرب خدمتہ۔''

حضرت على المرتضى والنيئة نے فرمایا۔

" تم سيح كهتيه بو-"

حضرت عبدالله بن عباس والفيئنا نے عرض كيا۔

"والله! اگرات برالنيز مير مصورے پرمل كريں تو ميں آپ

طلعن كوايس راست ير جلاول كاجس من آپ طافن كا ذرا

برابر بھی نقصان نہ ہوگا۔''

حضرت على المرتضى منالفظ نے فرمایا۔

''مجھ میں تمہاری طرح اور امیر منعاویہ (رٹائٹۂ) کی طرح کی خصلتیں نہیں ہیں؟''

حضرت عبدالله بن عباس خالفهُ الله مشوره ديا\_

'' آپ رظائی ینوع چلے جا کیں اور اپنے اوپر دروازہ بند کر لیں اس طرح اہل عرب پریشان ہو جا کیں گے اور وہ آپ رظائی کے سواکسی کو خلافت کا اہل نہیں یا کیں گے لیک اگر آپ رظائی اس کے ساتھ اٹھیں گے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں گے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں گے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں کے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں کے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں کے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں کے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں کے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں کے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں کے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں کے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں کے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں کے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں کے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں کے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں کے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں کے تو بید حضرت عثان غنی رظائی کے ساتھ اٹھیں کے تو بید حضرت عثان غنی میں کے ساتھ اٹھی کے ساتھ اٹھی کے تو بید حضرت عثان غنی میں کے تو بید حضرت عثان غنی کے تو بید حضرت عثان غنی میں کے تو بید حضرت عثان غنی میں کے تو بید حضرت عثان غنی کے تو بید کے

Click For More Books

M Awais Sultan

المسترعب المسترضي المنتفر كي المسلم المستري المسلم المسترك المسلم المسترك المسلم المسترك المست

خون کا الزام آپ رٹائنڈ پر عائد کریں گے۔'' حضرت علی المرتضٰی رٹائنڈ نے فرمایا۔ ''تمرہ دیکر وجہ میں تنہیں کہتا ہوں، میں تنہیں امیر معاویہ

"تم وه کرو جو میں تمہیں کہتا ہوں، میں تمہیں امیر معاویہ (خالفیٰ کی جگہ شام کا گورز مقرر کرتا ہوں، تم سامان سفر تیار کرواور شام روانہ ہوجاؤ۔"

حضرت عبدالله بن عباس ملطفها نے عرض كيا-

"یہ مناسب نہیں ہے۔ امیر معاویہ (رالنین )، حضرت عثان غنی دالنین کے رشتہ دار ہیں وہ مجھے ملک شام بہنچتے ہی قبل کروا دیں گرائی کی دائی کے رشتہ دار ہیں ہے کہ آپ دالنین ان کے ساتھ خط دیں گے اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ دلائین ان کے ساتھ خط وکتابت کریں اور ان سے بیعت لیں۔"

حضرت علی المرتضلی طالفیٰ نے فرمایا۔ ''میں ایبا ہر گزنہیں کروں گا۔''

حضرت عثمان عنی والنیز کے مقررہ گورنروں کی معزولی:

حفرت علی الرتفنی و النفیز نے حفرت عثان عنی و النفیز کے مقرر کردہ گورنروں کومعزول کرتے ہوئے نئے گورنر تعینات کئے۔حفرت عثان بن حنیف و النفیز کو بھرہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ حفرت عبداللہ بن عباس و النفیز کو بمن کا گورنر مقرر کیا گیا۔حفرت عبداللہ بن عباس و النفیز کو کوف کا گورنر مقرر کیا گیا۔حضرت سبیل بن کیا۔حضرت عمارہ بن شہاب و النفیز کو کوف کا گورنر مقرر کیا گیا۔حضرت سبیل بن صنیف و النفیز کو مقرکا گورنر مقرر کیا گیا۔حضرت قیس بن سعد و النفیز کو مقرکا گورنر مقرر کیا گیا۔

حضرت مبیل بن حنیف والفنظ جب این گورنری کا پروانه لے کر ملک شام



روانہ ہوئے تو راستے میں ان کی ملاقات حضرت امیر معاویہ طابعیٰ کے چند سواروں سے ہوئی جن کے بوچھنے پر آپ طابعیٰ نے بتایا کہ مجھے ملک شام کا گور نرمقرر کیا گیا ہے۔ ان سواروں نے آپ طابعیٰ کو دھم کی دی اگر تمہیں حضرت عثمان غنی طابعیٰ کی طابعیٰ کے اس سواروں نے آپ طابعیٰ کو دھم کی دی اگر تمہیں حضرت عثمان غنی طابعیٰ کے اور حضرت علی الرقضی طابعیٰ کے واپس چلے جا کیں چنا نجہ آپ طابعیٰ واپس مدینہ منورہ آگئے اور حضرت علی الرقضی طابعیٰ کے گوش کر ارتمام حالات بیان کر ذیئے۔

حضرت مارہ بن شہاب رظائفیہ جب کوفہ روانہ ہوئے تو راستے میں ان کی ملا قات حضرت طلیحہ بن خویلد رظائفیہ سے ہوئی۔ حضرت طلیحہ رظائفیہ نے حضرت عمارہ بن شہاب رظائفیہ سے دریافت کیا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا مجھے کوفہ کا گورز مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت طلیحہ رظائفیہ نے کہا تمہارے لئے بہتر بہی ہے کہتم واپس چلے جاؤ کیونکہ اہل کوفہ حضرت ابوموی اشعری رظائفیہ کے علاوہ کسی کو گورز مانے کو تیار نہیں ہیں۔ حضرت عمارہ بن شہاب رظائفیہ بھی اس واقعہ کے بعد واپس لوٹ گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت علی المرتضی رظائفیہ کو تمام حالات سے واپس لوٹ گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت علی المرتضی رظائفیہ کو تمام حالات سے واپس لوٹ گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت علی المرتضی رڈائٹی کو تمام حالات سے واپس لوٹ گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت علی المرتضی رڈائٹی کو تمام حالات سے واپس لوٹ گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت علی المرتضی دولائیں۔

حضرت علی المرتضی بنائنی نے جب یہ حالات دیکھے تو آپ بنائنی کو حالات کو جان لیا کہ حالات کو جان لیا کہ حالات حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا اور آپ بنائنی نے اس بات کو جان لیا کہ حالات آسانی سے قابو میں نہیں آنے والے ہیں۔

' حضرت علی المرتضی طالعی طالع

ہوئے لکھا کہ اہل کوفہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور انہوں نے یہ بیعت اپنی مرضی اور خوشی سے کی ہے۔

حضرت على المرتضلي مِنْ لِمَنْهُونَة نے جو خط حضرت امیر معاویہ مِنْ لِمَنْهُونَا کَی جانب بھیجا تھا اس کے جواب میں حضرت امیر معاویہ بٹائنڈ نے اپنے خاص قاصد کے ہاتھ ایک لفافہ بھیجا۔ اس قاصد نے وہ لفافہ جب آپ طالغیّۃ کو دیا اور آپ طالغیّۃ نے ایسے کھول کر دیکھا تو وہ خالی تھا۔ آپ ٹنائٹۂ کوغصہ آ گیا۔حضرت امیر معاویہ طِنْ النَّهُ عَلَى قاصد بہت ہوشیارتھا اس نے آپ طِنْ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ كُر لي - قاصد نے کہا کہ ملک شام میں کوئی بھی آپ طالفنڈ کے دست حق پر بیعت نہ کرے گا کیونکہ حضرت عثان غنی طالفیّهٔ کی خون آلود قمیص جامع مسجد دمشق کے منبر پر رکھی ہے اور ان لوگوں نے عہد کیا ہے کہ جب تک حضرت عثمان غنی طالفیڈ کی شہادت کا قصاص نہیں لیں گےان کی تلواریں نیام میں واپس نہیں جائیں گی۔ حضرت علی المرتضلی طالفنٹ نے قاصد کی بات سننے کے بعد فر مایا۔ '' وہ لوگ مجھ ہے حضرت عثمان غنی طالفیٰ کے خون کا قصاص ما تنگتے ہیں واللہ! میں ان کےخون سے بری الذمہ ہوں۔'' حضرت علی المرتضلی بٹائٹیڈ کے جواب کے بعد حضرت امیر معاویہ بٹائٹیڈ کا قاصد واپس شام رواند ہو گیا۔

اس دوران حضرت طلحہ بن عبیداللّہ اور حضرت زبیر بن العوام بن نظیم نے حضرت علی الرتضلی طالعی سے اجازت طلب کی کہ انہیں مدینہ منورہ سے جائے ویا ہے۔ آپ طبی المرتضلی طالعی ہے اجازت طلب کی کہ انہیں مدینہ منورہ سے جائے ویا ہے۔ آپ طبی المرتفی نے انکار کر دیا جس کے بعد بید دونوں حضرات مکہ مکر مہتم ہ کے ارادہ سے تشریف لے گئے۔ اس دوران ان دونوں حضرات کی جانب سے آساس

الانتست عسال سرفني بالنيزك فيصل المساوي والمال المساوي المالي المساوي المالي المساوي المالي المساوي المالي المساوي المالي المالي

کا مطالبہ برابر جاری تھا۔

حضرت علی المرتضی و النیخ نے حضرت سہیل بن حنیف و النیخ کی ملک شام سے واپسی کے بعد شام پر فوج کشی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اہل مکہ کواس کی خبر ہوئی تو انہوں نے مخالفت کی جس پر آپ و النیخ نے ملک شام پر جملہ کا فیصلہ فی الوقت منسوخ کر دیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔

حضرت علی المرتضی رئاتی نے حضرت عبداللہ بن عمر مظافی کو بلایا تا کہ ان سے مشور ہ کر سکیس لیکن حضرت عبداللہ بن عمر مظافی نے یہ کہہ کرا نکار کر دیا کہ ہم وہی کریں گے جواہل مدینہ کریں گے۔اس کے بعد بیا فواہ مشہور ہوگئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر مظافی ملک شام روانہ ہو گئے ہیں۔ آپ رظافی کو جب بیخبر ملی تو آپ رظافی من من مرفی نو آپ رظافی کو جب بین کروا دی۔ حضرت سیدہ ام کلثوم خلافی بنت علی المرتضی رظافی جو کہ حضرت عمر فاردق رظافی کی زوجہ تھیں وہ حاضر ہوئی بادر کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر مظافی کو ختم کیا اور کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر مظافی کو تھیں۔ موسیس اور انہوں نے اس غلط نبی کو ختم کیا اور کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر مظافی کا کی میں۔

ام المونين حضرت سيده عائشه صديقه رايني كاردمل:

شام میں حضرت علی المرتضی و النفظ کی خلافت کے خلاف محاذ کھڑا ہو چکا تھا۔ ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقتہ و النفظ ہو جج کہ ادا یک کے لئے مکہ مکرمہ میں موجود تھیں انہیں حضرت عثان عنی و النفظ کی شہادت کی خبر مکہ مکرمہ سے واپسی پر سرف کے مقام پر ہوئی۔ آپ و النفظ نے اس خبر کو سنتے ہی فرمایا۔
مفسدین نے وہ خون بہایا جسے اللہ عزوجل نے حرام کیا۔
مفسدین نے وہ خون بہایا جسے اللہ عزوجل نے حرام کیا۔
مفسدین نے اس مقدس شہر کی حرمت کو داغدار کیا جوحضور نبی

Click For More Books

M Awais Sultar

المناسة عمل المنافعة كي يعمل المنافعة كي يعمل المنافعة كي المنافعة كي المنافعة كالمنافعة كالمناف

کریم مضطیقی آماجگاہ تھا۔ انہوں نے اس مہینے میں خونریزی کی جس میں خونریزی کی جس میں خون بہانامنع تھا اور انہوں نے وہ مال لوٹا جس کا لینا ان کے لئے کسی طور جائز نہ تھا۔''

مورضین لکھتے ہیں اس خبر کے بعدام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ فاتیجا کم کرمہ واپس لوٹ گئیں۔

ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ والنظامی مکہ مکرمہ واپس پہنچیں تو لوگ آپ والنظامی کے اس مجمع عام آپ والنظامی کے گرد استھے ہو گئے۔ آپ والنظام کے لوگوں کے اس مجمع عام سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا۔

"عثان (خلفن المحروب كا الرمين عثان (خلفن المحروب كا الرمين عثان (خلفن المحروب كا الركة المحروب كا المحروب الله كا المحروب الله كا الله

حضرت عثمان عنی و النفی کی جانب سے حضرت عبداللہ بن عامر حضری والنفیه کو مکه مکر مدکا گورنر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ والنفی کی ان جو میں باتوں کو سنا تو انہوں نے کہا۔

" حضرت عثمان عنى ( والنفظ ) كے خون كا بدله سب سے پہلے میں لینے والا ہوں۔ "

روایات میں آتا ہے اس دوران حضرت سعید بن العاص اور حضرت ولید بن عقبہ رخیان کا ہے اس دوران حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت رابیر بن العوام بن عقبہ رخیان کا بھی مکہ مکرمہ رہے گئے۔حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت زبیر بن العوام

بی النظم جب مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے بھی مدینہ منورہ کے حالات بیان کئے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ والنظم نے ان حضرات کو بھی اپنے ساتھ حضرت عثمان عنی والنظم کے خون کا قصاص لینے کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا اور حضرت عثمان عنی والنظم کے خون کا قصاص لینے والوں کی ایک زبر دست جمعیت مکہ مکرمہ میں تیار ہوگئی۔

ام المونین حطرت سیّدہ عائشہ صدیقہ والنفیا نے ان حضرات سے مشورہ کیا تو کچھ نے ملک شام جانے کا مشورہ دیالیکن حضرت عبداللہ بن عامر بن کر بز وظائی نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ملک شام میں حضرت امیر معاویہ وظائی نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ملک شام میں حضرت امیر معاویہ والنفی ان باغیوں کورو کئے کے لئے کافی ہیں ہمیں بھرہ کی جانب جانا چاہئے کیونکہ بھرہ کے لوگ حضرت طلحہ بن عبیداللہ وٹائی ہیں اور وہاں میرے مراسم بھی بھرہ کے ہوئے ماری گرفت مضبوط ہوگئ تو بھراہل بھرہ بھی ہمارے گہرے ہیں۔ جب بھرہ پر ہماری گرفت مضبوط ہوگئ تو بھراہل بھرہ بھی ہمارے ساتھ مل کر قصاص کا مطالبہ کر ہیں گے اور اس طرح ہم بہتر طور پر حضرت عثان غنی ساتھ مل کر قصاص کا مطالبہ کر سیس گے۔

ام المومنین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ وظافینا اور تمام حاضرین نے اس مضورہ کو پند کیا اور اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ آپ وظافینا اور حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ وظافیم بھرہ روانہ ہورہ بیں اور جولوگی بھی طرح اسلام کے ہمدرد بیں اور حضرت عثمان غنی وظافین کے خون کا قصاص کینے کے حق میں ہیں وہ ہمارے ساتھ بھرہ روانہ ہوں۔ جس شخص کے پاس سواری نہ ہوگ اسے سواری فراہم کی جائے گی۔

مكه مكرمه سے بصرہ كى جانب سفر شروع ہوا تو ام المومنين حضرت سيّدہ

## المنت عسل المستفى المانية كي فيصل المنافية كي فيصل المنافية المستفى المنافية المنافي

عا کشه صدیقه طلع نظر کی تعداد قریباً ڈیڑھ ہزارتھی۔ بھرہ پر اس وقت حضرت عثمان بن حنیف طرح بیہ واپس جلے عثمان بن حنیف طلع کی کہ سی طرح بیہ واپس جلے جا کیں لیکن تمام کوششیں رائیگاں گئیں۔

حضرت عثمان بن حنیف رئی تنیز کی ان کوششوں کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ رئی تنیز کا ان کوششوں کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ رئی تنیز کا انتیکر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک گروہ آپ رئی تنیز کے مؤقف کو درست سلیم کرتا تھا جبکہ دوسرا گروہ حضرت عثمان بن حنیف رئی تنیز کے مؤقف کو درست سلیم کرنے لگا۔

حضرت عثمان بن صنیف رٹائٹیڈ نے ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ رٹائٹیڈ نے ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ رٹائٹیڈ کے کشکرکو مقابلہ کر کے راوِ فرار پر مجبور کرنا جاہا لیکن اس میں حضرت عثمان بن صنیف رٹائٹیڈ کوشکست ہوئی اور وہ قیدی بنا لئے گئے۔اس لڑائی کے بعد بھرہ پرام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ رٹائٹیڈ کا قبضہ ہوگیا۔

### حضرت على المرتضلي طالعين كا جوابي رومل:

حفرت علی المرتفیٰ والمنفیٰ کو جب بھرہ پرام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ والفیٰ کے قبضہ کی خبر ملی تو انہوں نے محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر وہی انتہ کو ایک خط دے کر حضرت ابوموی اشعری والفیٰ کے پاس بھیجا اور ان سے جنگ کی صورت میں بھر پور تعاون کا وعدہ لینا چاہا۔ حضرت ابوموی اشعری والفیٰ نے آپ والفیٰ کا پیغام ملنے کے بعد تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور کہا جنگ کے لئے نکانا دنیا کی راہ ہے۔ اور بیٹھے رہنا آخرت کی راہ ہے۔

حضرت ابوموی اشعری و النفیز کا مؤتف کوفہ والوں کا مؤتف تھا۔ حضرت ابوموی اشعری و النفیز کا مؤتف کوفہ والوں کا مؤتف تھا۔ حضرت النفیز کے ابوموی اشعری و النفیز نے کہا کہ اگر جنگ ضروری ہے تو حضرت عثمان عنی و النفیز کے

قاتلین سے کیونکہ انہوں نے حضرت عثان غنی رائٹیڈ کو ناحق شہید کیا۔ محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر رہی اُنٹیم واپس مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت علی المرتضی رائٹیڈ کو حضرت ابوموی اشعری رائٹیڈ کے مؤقف سے آگاہ کیا۔

حفرت علی المرتضی طالقیٰ نے حضرت عبداللہ بن آبی اور حضرت مالک بن اشتر بڑی اُنٹی کو حضرت ابوموی اشعری طالقیٰ کے پاس بھیجا لیکن یہ حضرات بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کے باوجود حضرت ابوموی اشعری طالقیٰ کو ان کے مؤقف سے نہ ہٹا سکے حضرت ابوموی اشعری طالقیٰ کا ایک ہی مؤقف تھا کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوجا تا میں خاموش رہوں گا۔

حضرت علی المرتضی مظافیہ نے اس وفد کی ناکامی کے بعدا پے صاحبزادے حضرت سیّدنا امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر شیائیم کوکوفہ بھیجا۔ جب یہ دونوں حضرات کوفہ پہنچ تو حضرت ابوموی اشعری شائیم کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کررہے تھے اور فرمارہے تھے۔

"خصور نی کریم مضائق النے جس فتنہ کی پیشین گوئی کی تھی وہ آ چکا ہے اپنے ہتھیار ضائع کر دواور گوشہ شینی اختیار کرلو کیونکہ حضور نی کریم مضائع کر دواور گوشہ شینی اختیار کرلو کیونکہ حضور نی کریم مضائق النے فرمایا تھا اس موقع پرسونے والا جیصنے والے سے بہتر ہے۔"

حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر بنی کنیم اس وفت مسجد میں داخل ہوئے اس وفت مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت ابوموی اشعری مٹائنی سے سلام کرنے کے بعد ان سے گفتگو شروع کی۔

حضرت ابوموی اشعری را النیز نے حضرت عمار بن باسر والنیز کو مخاطب

کرتے ہوئے کہا۔

"تم نے عثان (طلائنے) کی کوئی مدد نہیں کی اور فاجروں کے ساتھ شامل ہو گئے۔"

حضرت عمار بن یاسر طالعیٰ کو بیس کر غصه آگیا۔ حضرت سیّد نا امام حسن طالعیٰ نے ان دونوں کے مابین مداخلت کرتے ہوئے فرمایا۔

"لوگول نے اس بارے میں ہم سے مشورہ نہیں کیا اور سوائے اصلاح کے ہمارا کوئی مقصد نہیں اور امیر المونین اصلاح امت کے کاموں میں کسی سے خوف نہیں کھاتے۔"

حضرت ابوموسیٰ اشعری رشائنیؤنے جب حضرت سیّدنا امام حسن رشائنیؤ کی بات سنی تو کہا۔

"میرے مال باپ آپ طالفنظ برقربان ہوں آپ طالفنظ نے درست فرمایا محرمتمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوں آپ واور بھائی کا خون ومال حرام ہے۔"

O.....O.....O

# جنگ جمل

ام الموسنین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ ولی خیااگر چہ بھرہ پر قابض سوی علی تھے۔ ان میں ایک گروپ تھے۔ ان میں ایک گروپ غیر جانبدار تھا۔ دوسرا گروہ حضرت علی المرتضی ولی خیا عامی تھا جبکہ تیسرا گردپ ام الموسنین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ ولی خیائے کے ساتھ تھا۔ وہ گروپ جو غیرجانبدار تھا اللہ وسیّن حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ ولی خیائے کے ساتھ تھا۔ وہ گروپ جو غیرجانبدار تھا اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے ہی دوگر وہوں کے درمیان لڑائی کا خطرہ بڑھ رہا ہے تو اس نے مصالحت کروانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رہا ہے تو اس نے مصالحت کروانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت قعقاع ولی تھی دور اسلام کے اس نازک موقع کو مجھ رہے تھے اس لئے انہوں نے بھی حضرت قعقاع ولی تھی کے باس بھیجا حضرت قعقاع ولی تھی کے باس بھیجا تھا ہے۔

حضرت قعقاع بنائین بھرہ پہنچ اورام المومنین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ بنائین کی خدمت میں حاضر ہوکران کا مؤقف سنا۔ آپ بنائینا نے فرمایا۔
''ہم لوگوں کے اختلاف اوران کی اصلاح کے لئے خروج کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ قاتلین عثان (بنائینہ)
سے قصاص لیا جائے اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو بیقر آن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہوگا۔''

#### Click For More Books

M Awais Sultan

## 

حفرت قعقاع والنيئ نے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ وی مؤقف ہے وی مؤقف ہے وی مؤقف ہے وی مؤقف ہے جوام المومنین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقتہ وی نائشہ کا ہے۔

حضرت قعقاع و النفط نے ان حضرات کا جواب سننے کے بعد کہا کہ آپ تمام حضرات درست فرماتے ہیں اور ہم بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عثان غنی و النفط کے قاتلین سے قصاص لیا جائے لیکن آپ حضرات کا بیرطریقہ درست نہیں اور آپ نے باعرہ کے چھسوافراد کوئل کر ڈالا جبکہ وہ حضرت عثمان غنی و النفیا کے قاتل نہیں اور آپ نے بھرہ کے چھسوافراد کوئل کر ڈالا جبکہ وہ حضرت عثمان غنی و النفیا کے قاتل نہیں تھے اور ایسی کاروائیاں امت میں اختلاف ختم کرنے کی بجائے اختلاف بروھائیں گی۔

ام المونین حفرت سیّدہ عائشہ صدیقہ والنی انے حفرت قعقاع والنی کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت قعقاع والنی نے کہا آپ والنی بھا ہوں ہے بعد فرمایا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت قعقاع والنی نے کہا آپ والنی بھا ہمیں اس خیر سے محروم نہ کریں اور مصالحت سے کام لیس تا کہ فتنہ دم تو ڑ جائے اور ہم بھی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثان غی والنی کے قاتلوں سے قصاص وصول کر سکیں۔ ممل کرتے ہوئے حضرت عثان غی والنی کے قاتلوں سے قصاص وصول کر سکیں۔ ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ والنی اور مصالحت کے اس مشورہ کو پند کیا اور مصالحت تعقاع والنی سے فرمایا۔

''میں تمہاری بات مانے کے لئے تیار ہوں تم علی (طالفیز) کو بھی اس برآمادہ کرو۔''

حضرت قعقاع ملائفؤنے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ولائفؤا کا جواب سنا تو آپ ملائن نے خوش ہوتے ہوئے کہاہے

#### Click For More Books

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

Awais Sultan

" مجھے یقین ہے حضرت علی المرتضی طالعین کو اس پر بچھاعتراض نہ ہوگا۔''

حضرت قعقاع بڑائیڈ کی مصالحق کوشش کامیاب ہو کیں تو عبداللہ بن سبا نے جب دیکھا کہ ان دونوں اشکروں کے مابین صلح ہورای ہے تو اس نے سوچا کہ اگر انہوں نے صلح کر لی تو پھر یہ حضرت عثمان غنی بڑائیڈ کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دیں اور پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا چنا نچہ اس نے منصوبہ تیار کیا کہ اس صلح کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔عبداللہ بن سبانے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں ام المونین حضرت سیّدہ عاکشہ صدیقہ وہی نی میں ام المونین حضرت عاکشہ میں سے ام المونین سیّدہ حضرت عاکشہ صدیقہ وہی نی سام المونین کے خطرت علی الرتھنی وہی نی سام المونین سیّدہ کو خلاف صدیقہ وہی نی کے اللہ کو خلاف میں انہوں نے حضرت علی المرتضی وہی نی بی اور مسلمانوں کے دونوں گروہ مرزی کی جی خالوں کے دونوں گروہ میں اور مسلمانوں کے دونوں گروہ میں اور مسلمانوں کے دونوں گروہ

منا ین می لونا شروع ہو گئے تھے۔ ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ والغیّانے اپنے لئکر کورو کئے کی کوششیں شروع کر دیں تا کہ معاملہ کے وصفائی سے نبٹ جائے۔ اپنے لئکر کورو کئے کی کوششیں شروع کر دیں تا کہ معاملہ کے وصفائی سے نبٹ جائے۔ حضرت علی المرتفیٰی وظافیٰ نے بھی اپنی فوج کو جنگ سے روکنے کی کوشش کی لیکن اس دوران جنگ کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا۔ حضرت علی المرتفیٰی والفیٰن نے جب تمام معاملہ دیکھا تو آپ وظافیٰ نے میدان جنگ میں موجود حضرت طلحہ بن عبیداللہ وظافیٰن سے مخاطب ہوکر فرمایا۔

"اعطلح ( والفيز) الم نع ميرى خالفت مين بيسب كياتم الله

عزوجل کوکیا جواب دو گے؟ کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں؟ کیا تم پر میرااور مجھ پر تمہارا خون حرام نہیں ہے؟''
حضرت طلحہ بن عبیداللہ والفیز نے جوابا کہا۔
''کیا آپ والفیز نے حضرت عثان عنی والفیز کے تل کی سازش نہیں کی؟''

حضرت على المرتضى والتنيؤ نے فرمایا۔

''الله بہتر جانتا ہے اور اس کی لعنت قاتلین عثان (طلان ) پر ہے۔''

"اے زبیر (والفئز)! تمہیں وہ دن یاد ہے جب حضور نبی کریم مضطفہ الفئز) المتہیں وہ دن یاد ہے جب حضور نبی کریم مضطفہ الفئز الفئز اللہ منظم سے بوجھا تھا کہ کیا تم مجھے (علی والفئز) کو دوست رکھتے ہوتو تم نے کہا تھا ہاں! یارسول اللہ منظم اور حضور نبی کریم منظم اللہ نظم ایک دن مجھ سے ناحق لڑو گے۔"

حضرت زبیر بن العوام والفنظ نے جب حضرت علی المرتضی والفنظ کی بات سن تو آب والفنظ کی آنگھوں میں آنسو آ گئے اور آب والفنظ نے کہا۔

"ابوالحن (طلانفظ)! آپ طلانفظ اگر مجھے بیہ بات مدینہ منورہ میں یاد دلاتے دیتے تو میں ہر گز آپ طالفظ کے مقابلے کے

نەنكات"

اس تمام گفتگو کے بعد حضرت زبیر بن العوام طالفیٰ اس جنگ سے علیحدہ

Click For More Books

M Awa

ہو گئے۔ آپ رٹائٹ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹ کو بھی تھم دیالیکن انہوں نے جنگ سے علیحدہ ہونے سے انکار کر دیا۔

حضرت زبیر بن العوام طالتین میدانِ جنگ نے علیحدہ ہوکر تنہا بھرہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں احنف بن قیس کے لشکر کا ایک بد بخت عمرو بن الجرموز، آپ ر النیخ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ آپ رہائٹ نے اس سے دریافت کیا کہ تو میرے ساتھ کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا: مجھے آپ طالفن سے ایک مسکلہ یو چھنا ہے۔ آپ طلین نے فرمایا میں نماز کی ادائیگی کے بعد تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر آب والنفوز نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اوراس بدبخت نے آپ والنفوز کوشہید کر ديا اور حضرت على المرتضلي والنفئة كى خدمت مين حاضر ہوا۔ آپ والفنة كو جب خادم نے عمرو بن الجرموز کے آنے کی خبر دی تو آپ والٹن نے فرمایا اس بد بخت کوجہم کی بثارت کے ساتھ اندر آنے کی اجازت دو۔عمرو بن الجرموز جب آپ بڑائنے کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ملائٹ نے اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر بن العوام طالفنځ کی تکوار د نکه کرفر مایا او بد بخت! بیه وه تکوار تقی جوعرصه دراز تک حضور نبی کریم مَصْنَعَيْنَ كَى حَفَاظت فرماتى ربى -عمره بن الجرموز في جب آب والنفي كا كلام سنا تو آپ طالنی کو کھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اینے پیپ میں وہی تکوار مار کرخودکشی

حضرت زبیر بن العوام ر النیز کی جنگ سے علیحدگی کے بعد حضرت طلحہ
بن عبیداللہ داللہ موج میں پڑ گئے کہ انہیں بھی میدانِ جنگ چھوڑ دینا چاہئے۔ ابھی
آپ داللہ اس موج میں شھے کہ مروان بن الحکم نے آپ داللہ کو تیر مارا جس سے
آپ داللہ شدید زخی ہو گئے۔ آپ داللہ کو ای حالت میں بھرہ لے جایا گیا جہاں
آپ داللہ شدید زخی ہو گئے۔ آپ داللہ کو ای حالت میں بھرہ لے جایا گیا جہاں

Click For More Books

1 Awais Sultan

https://archive.org/details/@madni\_library

المنتسر عسل المنتوك ال

آپ طالنین بہت زیادہ خون بہنہ جانے کی وجہ سے وصال فر ما گئے۔

حضرت کعب بن مالک و النفی جو ام المونین حضرت سیّده عائشہ صدیقہ وائی کے اونٹ کی مہار پکڑے ان کی حفاظت کررہے تھے آپ والفی نے انہیں حکم دیا کہ وہ قرآن مجید بکڑ کراس بات کا اعلان کریں کہ ہمیں قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ منظور کرلو۔ حضرت کعب بن مالک والفی نے اپنی جان کی پرواہ کئے بغیر اعلان کرنا شروع کر دیا۔ عبدالللہ بن سبانے جب دیکھا حالات کی پرواہ کئے بغیر اعلان کرنا شروع کر دیا۔ عبدالللہ بن سبانے جب دیکھا حالات ایک مرتبہ پھرقابو میں آنے والے ہیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کو تیروں کی بارش کرنے کا حکم دے دیا جس پرآپ والفی کے بے شار جانار شہید ہوگئے۔

ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ دُولِیْنیا کی حفاظت کرنے والے باری باری شہید ہوتے جارہے تھے۔حضرت علی الرتضٰی رہٰلیٹیؤ نے جب دیکھا جنگ میں کی کی بجائے شدت آتی جا رہی ہے تو آپ رہٰلیٹیؤ نے سوچا کہ اگر کسی طرح جنگ ندروکی گئی تو بہت سے اکا برصحابہ کرام رہی اُنٹیئا شہید ہو جا کیں گے چنانچہ آپ رہائیٹیؤ نے آگے بڑھ کر ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ زُلیٹیؤ کے اونٹ کی کونچیں کا نے ڈالیس جس سے ناقہ نیچ گر پڑا۔ آپ رہٰلیٹیؤ نے محمد بن ابی بحرکو تھم ویا کہ کونی کو تاکہ میں ابی بحرکو تھم ویا کہ انہیں بچھ نقصان نہ بہنچ چنانچہ محمد بن ابی بکر نے ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ زُلیٹیؤ کو اٹھایا اور عماری کے مقام پر لے گئے جہاں قریب کوئی دوسرامخص موجود نہ تھا۔ ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ موجود نہ تھا۔ ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ زُلیٹیؤ کی اونٹ کے بیضتے ہی موجود نہ تھا۔ ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ زُلیٹیؤ کی اونٹ کے بیضتے ہی موجود نہ تھا۔ ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ زُلیٹیؤ کی اونٹ کے بیضتے ہی موجود نہ تھا۔ ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ نہائیؤ کی اونٹ کے بیضتے ہی موجود نہ تھا۔ ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ نہائیؤ کی اونٹ کے بیضتے ہی موجود نہ تھا۔ ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ نہائیؤ کی اونٹ کے بیضتے ہی موجود نہ تھا۔ ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ نہائیؤ کی اونٹ کے بیضتے ہی موجود نہ تھا۔ ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ نہائیؤ کی اونٹ کے بیضتے ہی موجود نہ تھا۔ ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ نہائی کی اونٹ کے بیضتے ہی موجود نہ تھا۔ ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ نہائیؤ کی اور ام ہونا شروع ہوگیا اور بچھ دیر بعد جنگ ختم ہوگی۔

جنَّك كے ختم ہوتے ہی حضرت علی المرتضلی طالفیظ، ام المومنین حضرت سیّدہ

عائشه صدیقته طالعهٔ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حال دریافت کیا۔ پھر دونوں فریقین کے مابین صلح کا معاہرہ طے پایا گیا۔حضرت علی المرتضلی دائفنو نے ام المومنين حضرت سيّده عا مُشهصد يقه وظافتُا كوبصره كي حياليس عورتوں اورمحمه بن ابي بكر کے ہمراہ بھرہ روانہ کر دیا۔حضرت علی المرتضلی طالفیز، ام المومنین حضرت سیّدہ عاکشہ صدیقتہ ظافینا کو پہلی منزل تک چھوڑنے خود آئے اور دوسری منزل تک حضرت سیّدنا المام حسن وظائفيُّ نے چھوڑا۔ ام المومنين حصرت سيّدہ عائشه صديقه والفيّا بصره ميں مجھعرصہ قیام کرنے کے بعد مکہ مرمہ تشریف کے کئیں جہاں ج کی ادائیگی کے بعد ام المومنين حضرت سيّده عا نشه صديقه المالخة ادوباره مدينه منوره تشريف لے كئيں۔ جنگ جمل میں شہید ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔متندروایات کے مطابق اس جنگ میں دس ہزارمسلمان شہید ہوئے جن میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت کعب بن مالک مِنَ اللهُ جيسے اکا برصحابہ کرام رہی اُنتہ بھی شہید ہوئے۔ جنگ جمل تاریخ اسلام کا ایک نہایت ہی افسوسناک پہلو ہے جس میں بے شارمسلمان ناحق مارے گئے۔

Q\_\_\_O

https://archive·org/details/@madni\_library

المناسة عسالي المن المانين كي يسلي المناس 263 المناس 263

# جنگ صفين

حضرت علی المرتضی و الفیز جمل سے بھرہ روانہ ہوئے جہاں لوگ جوق درجوق آپ والفیز سے بیعت کے لئے حاضر ہونے لگے۔ آپ والفیز نے حضرت عبداللہ بن عباس والفیز کو بھرہ کا گورزمقر رفر مایا اور خودکوفہ تشریف لے گئے۔

کوفہ کو دارالخلافہ بنانے کا فیصلہ:

حضرت علی المرتضی و النی نے کوفہ جانے کے بعد اسے دارالخلافہ مقرر کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ تمام امور خلافت اب مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ سے انجام دیئے جائیں گے۔ اس دوران آپ والنی نے انظامی امور میں بھی مختلف تبدیلیاں فرمائیں۔ مدائن پر بزید بن قیس کو گورزمقرر کیا گیا، خراسان پر خلید بن کاس کو گورزمقرر کیا گیا، خراسان پر خلید بن کاس کو گورزمقرر کیا گیا، موسل اور شام سے متصل دیگر علاقوں پر اشتر نخفی کو گورزمقرر کیا گیا اور اصفہان پر محمد بن سلیم کو گورزمقرر کیا گیا۔

حضرت علی المرتضی والفین نے حضرت قیس بن سعد انصاری والفین کو ملک مصرکا گورزمقرر کیا۔ حضرت قیس بن سعد انصاری والفین نے ایا ۔ ت اور بہترین حکمت عملی ہے اہل مصرکو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ والفین کو خلیفہ تعلیم کر لیں چنانچہ بچھ ہی عرصہ میں سوائے خربتہ کے تمام مصری قبائل نے آپ والفین کو اپنا خلیفہ تسلیم کرلیا۔ خربتہ نے حضرت قیس بن سعد والفین کو این بات کی یقین دہانی خلیفہ تسلیم کرلیا۔ خربتہ نے حضرت قیس بن سعد والفین کو اس بات کی یقین دہانی

کروائی کہ دہ امورِخلافت میں کسی قتم کی مداخلت نہ کریں گے لیکن ابھی اس وقت انہیں بیعت کے لیکن ابھی وائدیثی کی انہیں بیعت کے لئے نہ کہا جائے۔حضرت قبیس بن سعد رہی تھے اپنی دو اندیش کی بدولت ان پرزیادہ دباؤ ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔

### حضرت امير معاويه طالفيُّ كي تشويش:

جنگ جمل کے اختتام پذیر ہونے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رہائیڈنے نے

کوفہ کو دار الخلافہ بنایا تو حضرت امیر معاویہ رہائیڈنے کواس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ

کہیں آپ رہائیڈ ملٹ شام پر چڑھائی نہ کر دیں۔اس دوران اہل مصرفے جب آپ

رہائیڈن کی اطاعت کر لی تو حضرت امیر معاویہ رہائیڈن کواس بات کا شدید خطرہ لاحق

ہوگیا کہ اب آپ رہائیڈ کوفہ اور مصر دونوں جانب سے شام پر حملہ کر دیں گے۔

حضرت امیر معاویہ رہائیڈن نے حضرت قیس بن سعد رہائیڈن کو ایک خط لکھا

اور ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ حضرت عثان غی رہائیڈن کے قصاص کا مطالبۂ

کرنے میں حق بجانب ہیں اس لئے وہ ان کی مدد کریں۔حضرت قیس بن سعد رہائیڈئ

'' حضرت علی المرتضی و النیمائی کسی بھی طرح حضرت عمان عنی و النیمائی و النیما

انہیں دھمکی دی اگر انہوں نے ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ مصر پر چڑھائی کر دیں گے۔ حضرت قبیں بن سعد خلافی نے جوابا تحریر کیا۔

"میں تمہاری دھمکیوں سے خوفز دہ نہیں اور اگر اللہ عز وجل نے جا ہاتو جلد تمہیں خود اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔"

حضرت امیر معاویہ ڈالٹیڈ نے جب حضرت قیس بن سعد ڈالٹیڈ کا خط پڑھا تو تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ اگر وہ مصر پر حملہ کرتے تھے تو حضرت علی المرتضی ڈالٹیڈ کوفہ سے شام پر حملہ آور ہو جاتے تھے اس لئے الیم صورت میں ملک شام پران کا قضہ برقرار نہ رہتا چنانچہ انہوں منے حضرت قیس بن سعد ڈالٹیڈ پر اپنا دباؤ جاری مصنہ برقرار نہ رہتا چنانچہ انہوں منے حضرت قیس بن سعد ڈالٹیڈ کواس خط و کھنے کے لئے وقتا فوقتا مزید کئی خطوط لکھے۔ حضرت علی المرتضی ڈالٹیڈ کواس خط و کتابت کی خبرا پے مخبروں کے ذریعے ہوگئی۔ اس دوران حضرت امیر معاویہ بڑالٹیڈ کواس خط ہے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت قیس بن سعد ڈالٹیڈ نے ان کی اطاعت پر آماد کی ظاہر کردی ہے۔

### حضرت قيس بن سعد طالنير؛ كي معزولي:

حضرت علی المرتضی و النفی علی المرتضی و النفی کو بید پیغام بھیجا کہ وہ خربتہ والوں کو جلد از جلد بیعت پر قائل کریں اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان سے تحق سے نبٹا جائے۔ حضرت قبیل بن سعد و النفیز نے اپنی دوراند کیشی کریں تو ان سے تحق سے نبٹا جائے۔ حضرت قبیل بن سعد و النفیز نے اپنی دوراند کیشی بناء پر اس تھم پر فی الفور عمل درآمد کرنا مناسب نہ سمجھا اور آپ و النفیز کو جوابا تحریر فرمایا۔

''خربتہ والوں کی آبادی قریباً دس ہزار ہے اور یہ تجربہ کارجنگجو ہیں اس لئے فی الحال ایسے وقت میں ان کے ساتھ سخت رویہ

https://archive.org/details/@madni\_library

المناسر على المنافع ال

رکھنا نقصان دہ ٹابت ہوسکتا ہے۔"

حضرت علی المرتضی و النین کو جب حضرت قیس بن سعد و النین کا جواب ملا تو آپ و النین کے ساتھیوں نے آپ و النین کو حضرت قیس بن سعد و النین سے بدافواہیں کرنا شروع کردیا۔ اس دوران حضرت امیر معاویہ و النین کی جانب سے یہ افواہیں بھی تیز ہو گئیں کہ حضرت قیس بن سعد و النین ان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ آپ و النین کو چونکہ حضرت قیس بن سعد و النین کے مرتبہ کا اندازہ تھا اس لئے آپ و النین نے انہیں معزول کر دیا اور انہیں مدینہ منورہ جانے کا تھم دیا۔ حضرت قیس بن سعد و النین کی معزول کے بعد محمد بن ابی بکر کو مصر کا گور نرمقرر کر دیا گیا۔

حضرت قیس بن سعد و النین جب مدینه منوره بنیج تو مدینه منوره کے گورنر مروان بن الحکم نے آپ و النین کوسخت ذینی اذینوں میں مبتلا کیا جس پر آپ و النین کوف کوف کوف کوف کوف کوف کوف کے اور حضرت علی الرتضلی و النین کی خدمت میں حاضر ہو کرتمام ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ حضرت علی الرقضلی و النین نے آپ و النین کی تمام باتوں کوفور کے گوش گزار کر دیا۔ حضرت علی الرقضلی و النین کی تمام باتوں کوفور سے سنا اور آپ و النین کو اینا مشیر خاص مقرر کر دیا۔

حضرت امیر معاویہ مٹائنڈ اور دیگر کی جانب سے حضرت عثان غنی مٹائنڈ کے قصاص کا مطالبہ بجاتھا مگر ان لوگوں نے بجائے حضرت علی الرتضلی مٹائنڈ کی مدد

Click For More Books

M Awais Sultan

کرنے کے ان کے خلاف محاذ شروع کر دیا جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رٹائیؤ کے قاتلین سے قصاص کی وصولی کا معاملہ لٹک گیا اور مسلمانوں دوگر وہوں میں تقسیم ہوکرایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آراء ہو گئے۔

حضرت عمرو بن العاص طالفيٌّ كا اقدام: -

حضرت عمرو بن العاص طالفين جو كه حضرت عثمان غني طالفين كے گھر کے محاصرہ کے وفت مدینه منورہ میں مؤجود تنے وہ ان شرپندوں کے شرکی وجہ سے مدینه منورہ سے فلسطین جلے گئے۔ آپ رٹائٹنڈ کے ہمراہ آپ رٹائٹنڈ کے دونوں فرزند محمد اور عبدالله بهمي تصے حضرت عثان غنی طائعیٰ کی شہادت کی خبر آپ طائعہٰ کو فلسطین میں ہی ملی جہاں سے آپ وٹائٹن مشق جلے گئے۔ پھر جب آپ وٹائٹن کوحضرت علی المرتضى وللنفيز كے خليفه بننے اور حضرت امير معاويه والنفيز كے انكار كاپية چلا تو آپ طلافن نے اسپے بیٹوں کو بلایا اور ان ہے یو جھا کہ انہیں کیا کرنا جا ہے؟ عبداللہ نے جواب دیا ہمیں اس وقت گھر میں بیٹھا رہنا جا ہے یہاں تک کہمسلمان کسی ایک پر متفق نہیں ہوجاتے۔محمہ نے کہا آپ طالفۂ کا شارعرب کےسرداروں میں ہوتا ہے بيد مسكله تب تك حل نهيس موسكتا جب تك آب طالفيظ اس ميس مداخلت نه كرير. آب طالفن نے اینے دونوں بیٹوں کا جواب سننے کے بعد کہا کہ عبداللہ نے مجھے اس بات کا مشورہ دیا جس میں آخرت کی بھلائی ہے جبکہ محر نے مجھے اس بات کا مشورہ دیا جس میں دنیا کی بہتری ہے۔اس کے بعد آب طالفن محضرت امیر معاویہ طالفن ا کے پاس سے اور انہیں اینے تعاون کی یقین د ہانی کروائی۔

حضرت امیر معاویہ ولائٹو کو جب حضرت عمر و بن العاص بڑائٹو کی جانب سے حمایت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے حضرت عثمان عنی بڑائٹو کے قصاص کے مطالبہ

کومزید تیز کر دیا اورلوگوں کی حمایت حاصل کرنے لگے۔

حضرت امیر معاویہ رٹی تھٹٹ نے اپنے رفقاء کو ہدایت کی کہ وہ حضرت عثان غنی رٹی نیٹٹ کی خون آلود قبیص اور حضرت ناکلہ رٹی ٹھٹٹا کی کئی ہوئی انگلیاں لے کر ملک شام کے کونے کونے میں جائیں اور لوگوں کواس بات پر آمادہ کریں کہ وہ حضرت عثان غنی رٹی ٹھٹٹ کے خون کا بدلہ لیس گے۔

حالات و واقعات آ ہستہ آ ہستہ مزید ابتر ہونا شروع ہو گئے اور ایک بہت بڑی جنگ کا پیش خیمہ بننے لگے۔ اس دوران منافقین نے اپنی سازشیں جاری رکھیں اور دونوں گروہوں کے درمیان تنازعات پیدا کرنے شروع کردیئے۔ حضرت ناکلہ طالعین کا حضرت امیر معاوید طالعین کومکتوب:

حضرت عثمان عنی و النیز کی تدفین کے بعد حضرت ناکلہ و النیز کی تدفین کے بعد حضرت اکلہ و النیز کے نام ایک خط لکھا تھا اور اپنی کئی ہوئی انگلبوں کو اس خط سمیت مصرت نعمان بن بشیر و النیز کے ہاتھ ملک شام روانہ کی تھیں۔ اس خط میں حضرت ناکلہ والنیز کے ہاتھ ملک شام روانہ کی تھیں۔ اس خط میں حضرت ناکلہ والنیز کے دور حضرت امیر معاویہ و النیز کو لکھا تھا کہ وہ حضرت عثمان عنی و النیز کے قصاص کا مطالبہ کریں۔

''نا نلہ (طلقہٰ) بنت فرافصہ کی جانب ہے معاویہ بن ابوسفیان طالفیٰ کے نام!

میں تم لوگوں کو اس خط کے ذریعے اس پروردگارِ عالم کی طرف بلاتی ہوں جس نے تم پر کئی احسانات کئے۔عثان (مٹائٹیؤ) کو شہید کر دیا گیا۔

كياتم برعثان (طالفيز) كے بچھ حقوق نہيں؟ عثان (طالفيز) كى

Click For More Books

M Awais Sultan

شہادت میری آنکھوں کے سامنے ہوئی اور اہل مصر کے شریبند جودین اسلام کے بدترین دشمن ہیں انہوں نے عثان (رائٹیڈ) کونہایت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اکابر صحابہ کرام فرگائٹیڈ نے ان شریبندوں کوسمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے نایاک ارادوں سے بازنہ آئے۔

میں اس خط کے ساتھ اپنی کئی ہوئی انگلیاں اور عثمان (مالئین ) کا خون سے رنگین کرتہ ہمیں بھیج رہی ہوں اور ہم پر جومصیبت ٹوٹی ہے اس کی فریاد اللہ عزوجل سے کرتی ہوں۔اللہ عزوجل عثمان (مالئین ) پررحم فرمائے اور ان کے قاتکوں پر اس کی لعنت ہو۔''

### حضرت اميرمعاويه رظائفه كومكتوب تحريركرنا:

> تم اور تہارے تابع تمام مسلمانوں پر میری بیعت کرنا لازم ہے کیونکہ تمام مہاجرین و انصار نے اتفاق رائے سے مجھے

> > Click For More Books

1 Awais Su

خلیفہ تسلیم کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان عنی رہ گئیم کو بھی انہی لوگوں نے بالا تفاق خلیفہ منتخب کیا تھا ہیں تم بھی مہاجرین اور انصار کی طرح میری بیعت کے لئے آبادہ ہو جاؤے تم مجھ سے حضرت عثمان عنی رہ گئیم کے اندہ ہو جاؤے تم مجھ سے حضرت عثمان عنی رہ گئیم کے وادر تاکہ میں کیا بیعت کرو اور مجھ سے لیکر اس کا ضابطہ طے کروتا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مطابق فیصلہ کرسکوں ورنہ تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سراسر دھو کہ ہے۔''

حضرت علی المرتضی والٹیئؤ نے اس سے پہلے جو مکتوب حضرت امیر معاویہ والٹیئؤ نے اس سے پہلے جو مکتوب حضرت امیر معاویہ والٹیئؤ نے والٹیئؤ کو بیعت امیر معاویہ والٹیئؤ نے ایک نظام میں حضرت امیر معاویہ والٹیئؤ نے ایک خالی کاغذ بھجوا دیا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بیعت نہیں کرنا جا ہے۔

حضرت امير معاويه رنائفيُّ كا جواب:

حضرت امیر معاویہ طالعیٰ نے حضرت علی المرتضی طالعیٰ کے مکتوب کے جواب میں اپنے سابقہ مؤقف کو دہرایا اور حسب معمول اس بات پر قائم رہے کہ پہلے حضرت عثمان غنی طالعیٰ کے قاتلوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ طالعیٰ نے اپنا مکتوب ابولسلم کے ہاتھ بھیجا جس میں و

تحريرتھا۔

' حضرت عثمان عنی طالغیؤ کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں ہم آپ طالغیؤ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں کیوٹکہ آپ طالغیؤ علم وفضل میں ہم سب سے اعلیٰ وافضل ہیں۔''

### أب رالله كاردِمل:

حضرت علی المرتضّٰی طالعیٰ نے اس مکتوب کو پڑھا اور ابوسلم ہے فرمایا۔ ''اس کا جواب میں کل دوں گا۔''

ا گلے دن جب ابوسلم، حضرت علی البرتضلی طالعیٰ کے باس گئے تو دس ہزار مسلم المرتضلی طالعیٰ کے باس گئے تو دس ہزار مسلم افرادموجود تنے جنہوں نے با آوازِ بلند کہا۔

''جم عثمان (طالنین کے قاتل ہیں۔'' حضرت علی المرتضلی طالنین نے ابوسلم سے فرمایا۔ ''تم دیکھ رہے ہوعثمان (طالنین کے قاتلوں پر میرا کتنا اختیار ہے تم امیر معاویہ (طالنین) سے کہو کہ وہ اپنا مطالبہ چھوڑ دیں کیونکہ میں ہرگز عثمان (طالنین) کے قتل میں یا کسی قسم کی سازش

میں ملوث ہیں ہوں۔''

### حضرت امير معاويه رئائفهٔ كى سياسى بصيرت:

حضرت امیر معاویہ و فائن کے لئے کئی بھی طوریہ قابل قبول نہ تھا اور وہ حضرت عمر فاروق و فائن کے دورِ خلافت سے ملک شام کے گورنر تھے جہاں انہوں نے اپنے قدم اس قدر مضبوط کر لئے تھے کہ اہل شام ان کے ساتھ ہر مشکل سے مشکل وقت میں بھی چلنے کو تیار تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے جید صحابہ کرام و کائٹ اللہ مشکل وقت میں بھی جانے کو تیار تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے جید صحابہ کرام و کائٹ سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے ملک شام آگے تھے ان میں حضرت علی المرتضی و فائٹ میں حضرت عبیداللہ بن عمر اور حضرت عمر و بن العاص و کائٹ میں حضرت علی المرتضی و کائٹ شام و کائٹ شام و کائٹ میں حضرت علی المرتضی و کائٹ شام میں اکٹھے ہو گئے تھے اور المرتضی و کائٹ نے معزول کر دیا تھا وہ سب بھی ملک شام میں اکٹھے ہو گئے تھے اور المرتضی و کائٹ نے معزول کر دیا تھا وہ سب بھی ملک شام میں اکٹھے ہو گئے تھے اور

حضرت امیرمعاویہ رٹائٹئزنے اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے ان تمام حضرات کواپنے۔ ساتھ شامل کرلیا تھا۔

### شام کی جانب پیش قدمی کا فیصله:

ہر شم کی سفارتی کوششوں کی ناکامی کے بعد حضرت علی المرتضی رہا تھئی نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرا تھئی ہے دھرت ابن سعود

لے کر آپ رہا تھئی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رہا تھئی نے حضرت ابن سعود
انصاری رہا تھئی کو کوفہ میں اپنا قائم مقام فرمایا اور خودای ہزار کا ایک لشکر لے کر کوفہ
سے روانہ ہوئے۔ آپ رہا تھئی مقام فرمایا اور خودای ہزار کا ایک لشکر لے کر کوفہ
سے روانہ ہوئے۔ آپ رہا تھئی کے لشکر میں ستر اصحاب بدر رہی گئی اور سات سوصحابہ
کرام رہی گئی ہوہ تھے جنہوں نے بیعت رضوان کا اعز از حاصل کیا تھا شامل تھے۔
حضرت علی المرتضی رہا تھئی نے حضرت زیاد بن نصر اور حضرت شریح بن ہائی بیش قدمی کرنے کا تھی ہارہ ہزار سیا ہیوں کے ایک لشکر کو مقدمتہ انجیش کی جانب
پیش قدمی کرنے کا تھی دیا اور ان سے فرمایا

''اس وقت تک جنگ نہ کرنا جب تک کہ وہ پہل نہ کریں اور
انہیں بار بارسلح کی وعوت دیتے رہنا اور ان کے زیادہ نزدیک
نہ جانا جس سے وہ سمجھیں کہتم جنگ کے ارادہ سے آئے ہو
اور نہ اس قدر دور رہنا کہ وہ سمجھیں کہتم بزدل ہو۔''
حضرت علی المرتضٰی والٹین بقیہ لشکر لے کر نخیلہ کے راستے مدائن پنچے اور
مدائن میں حضرت مسعود ثقفی والٹین کو گور نر مقرر کرنے کے بعد حضرت معقل بن
مدائن میں حضرت مسعود ثقفی والٹین کو گور نر مقرر کرنے کے بعد حضرت معقل بن
قیس والٹین کی قیادت میں تین ہزار سیا ہیوں کے لشکر کو آگے روانہ کیا اور خود باتی لشکر
کے ہمراہ دریائے فرات کوعور کرنے کے بعد ملک شام کی سرحد میں واخل ہوئے۔

حضرت امیر معاویہ و النی اس دوران اپنے لشکر کے ہمراہ پہلے ہی دریائے فرات کے کنارے واقع ایک میدان صفین میں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے دریائے فرات کے پانی پرجی بھنہ کرلیا اورا پی مور چہ بندی اس طریقے سے کی کہ حضرت علی الرتفنی والنی و بنی بنچیں تو انہیں پانی کے حصول میں دشواری ہو۔ حضرت علی الرتفنی والنی بنچین تو انہیں پانی کے حصول میں دشواری ہو۔ حضرت امیر معاویہ والنی والنی بنچ تو حضرت امیر معاویہ والنی کی الرقفی والنی بہتے ہی پانی پر قبضہ کر چکا تھا۔ آپ والنی نے اپنی کو قبضہ کر چکا تھا۔ آپ والنی کی خوات اپنی کے اللی کہ جیسے بھی ہو پانی پر قبضہ کیا جائے چنا نچہ آپ والنی کے اللیکر نے اپنی کی جاب حضرت امیر معاویہ والنی کے تعینات الشکر نے آپ والنی کے اللی کے اللی کی جاب حضرت امیر معاویہ والنی کے تعینات الشکر نے آپ والنی کی جاب حضرت امیر معاویہ والنی کے تعینات الشکر نے آپ والنی کی جاب کی بارش شروع کردی۔ آپ والنی کی تصنہ کرنے کے بعد شای لشکر پر ایس کی بارش شروع کردی۔ آپ والنی کی جاب کے بعد شای لشکر پر ایس کی بارش والنی کا استعال دونوں کے لئے کیساں رکھنے کی ہمایت کی۔ سفارتی وفد جھیجنے کا فیصلہ:

پانی پر حضرت علی الرتضی ولینی کے قبضہ اور شای کشکر کو پانی کی سپلائی بند نہ کرنے کی ہدایت پر ایبالگا جیسے جنگ نہ ہوگی اور دونوں فریقین میں صلح ہوجائے گی۔ آپ ولینی نے حضرت بشیر بن عمرو بن محصن انصاری، حضرت زید بن قبیس، حضرت عدی بن حاتم، حضرت زیاد بن حفصہ اور حضرت شیث بن ربعی وشائی پر مضرت عدی بن ربعی وشائی پر مضرت امیر معاویہ والین کی باس بھیجا تا کہ معاملہ مسلح وصفائی سے میں ہوجائے۔

حضرت بشیر بن عمرو والفیٰ نے حضرت امیر معاویہ ولائفۂ کے پاس جا کر حضرت علی الرتضی ولائفۂ کا پیغام پہنچایا کے مسلمانوں کی تفریق سے باز آ جا کیس تا کہ

خونریزی نہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ ظائفۂ نے کہاتم اپنے امیر کوبھی اس کی نصیحت کرو۔ حضرت بشیر بن عمرو ظائفۂ نے جواب دیا وہ تمہاری طرح نہیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ظائفۂ نے جواب دیا وہ تمہاری طرح نہیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ظائفۂ نے یو چھا تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ حضرت بشیر بن عمرو ظائفۂ نے کہا۔

'' وہ سابق الاسلام ہیں اور انہوں نے حضور نبی کریم شنطیقی کی ۔
صحبت پائی ہے۔ وہ حضور نبی کریم مشیقی کے داماد ہیں اور ہم
سب میں خلافت کے سب سے زیادہ اہل ہیں۔''
حضرت امیر معاویہ رہائی نے کہا تمہارا مطلب کیا ہے؟ حضرت بشیر بن
عمرور ٹائٹی نے کہا۔

''وہ تمہیں راہِ حق کی دعوت دیتے ہیں تم ان کی دعوت قبول کر لوتا کہ امت انتثار ہے نکے جائے۔'' حضرت امیر معاویہ طالعنو نے کہا۔

''اس کا مطلب ہے کہتم جاہتے ہو ہیں عثان (طالعیٰ) کے قصاص کا مطالبہ ترک کر دوں؟'' قصاص کا مطالبہ ترک کر دوں؟'' حضرت بشیر بن عمر و طالعٰیٰ نے کہا۔

"معاویه (طالعین) اتم عثان (طالعین) کا قصاص چند کمینوں کے ذریعے مانگتے ہو ہمیں تمہارے مطلب کا علم ہے اس لئے تمہیں اللہ عزوجل کا خوف ولاتے ہیں تم اپنے ذہن سے ان خیالات فاسدہ کو نکال دو اور حضرت علی المرتضی واللین کی بیعت خیالات فاسدہ کو نکال دو اور حضرت علی المرتضی واللین کی بیعت کرلو۔"

حضرت امير معاويه والنفؤ نے حضرت بشير بن عمرو والنفؤ کی بات سن کر

کبا\_

''تم یہاں سے چلے جاؤٹمہارے اور ہمارے درمیان تلوار ہے جوفیصلہ کرے گی۔''

سفارتی وفد کی نا کامی:

اس سفارتی وفد کے ناکام ہونے پرایک مرتبہ پھراس بات کا خطرہ لاحق ہوگیا کہ جلد ہی مسلمانوں کے بید دونوں گروہ آ منے سامنے ہوں گے۔حضرت ملی الرفضی والٹینڈ نے اس موقع پر ہمت نہ ہاری اور جنگ ہے نیچنے کی ہرممکن کوشش کرتے ہوئے ایک اور وفد حضرت امیر معاویہ والٹینڈ کے پاس بھیجا۔ اس وفد کے سربراہ حضرت عدی بن حاتم والٹینڈ سے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ والٹینڈ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔

حضرت امیرمعاوییه دلائنیٔ نے حضرت عدی بن حاتم راتنیٔ کی بات س کر

ليا-

"اے عدی ( ولائن )! تم صلح کے لئے آئے ہو یا لڑنا جا ہے

https://archive·org/details/@madni\_library

و المسترس المسترس المالي المالي المسترس المالي المسترس المالي المسترس المالي المسترس ا

ہو؟ تم نہیں جانے کہ میں حرب کا بیٹا ہوں اور مجھے لڑائی سے
کوئی خوف نہیں۔ تم بھی عثان (رٹائٹیڈ) کے قاتلوں میں سے
ہواور عنقریب اللہ تمہیں بھی قتل کرائے گا۔''
اس تلخ ماحول کو دیکھتے ہوئے حضرت یزید بن قیس رٹائٹیڈ آگے بڑھے اور
انہوں نے کہا۔

" بہم لوگ سفیر بن کر آئے ہیں اور ہمارا کام تمہیں نفیحت کرنا تھا۔"

اس کے بعد ان حضرات کے درمیان ایک مرتبہ پھر تلخ کلامی ہوگئی اور سفارتی کوششیں دم تو ڈ گئیں۔

### جنگ صفین:

حضرت علی المرتضی رہائیؤ اور حضرت امیر معاویہ رہائیؤ کے درمیان سفارتی کوششیں قریباً تین ماہ تک جاری رہیں لیکن ان کا کوئی نتیجہ برآ مدنہ ہوا بالآخر کیم صفر المنظفر سے کا دونوں فریفین کے درمیان با قاعدہ جنگ شروع ہوگئے۔ جنگ کے دوران آہتہ آہتہ شدت آتی گئی اور بے شارمسلمان مارے گئے۔ اس دوران جنگ کا ساتواں روز آن پہنچاس دن کو تاریخ میں لیلۃ الہریر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے۔ اس جنگ میں قریباً سر ہزارمسلمان مارے گئے۔ اس جنگ میں قریباً سر ہزارمسلمان مارے گئے۔

روایات میں آتا ہے حضرت علی المرتضی طالغید کا بلہ جنگ میں بھاری تھا۔
اس دوران حضرت عمرو بن العاص طالغید نے حضرت امیر معاویہ طالغید کومشورہ دیا جس سے شامی فوج ایک بہت بردی شکست فاش سے نیج گئی اور جنگ ختم ہوگئی۔

مؤر خین لکھتے ہیں حضرت عمر و بن العاص رظائفیڈ نے اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت علی الرتضای رظائفیڈ اور ان کے لشکر کوشکست دینا ان کے بس کی بات نہیں اس لئے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رظائفیڈ کومشورہ دیا جس پر انہوں نے اپنے لشکر کو تھم دیا کہ وہ نیزوں پر قرآن مجید اٹھائے میدانِ جنگ میں داخل ہوئے اور با آواز بلنداعلان کرنے لگے۔

"اے عربو! اپنے بچوں اور عورتوں کو رومیوں اور ایرانیوں کی بینار ہے بچانے کی تدبیر کرواگر ہم ختم ہو گئے تو رومی اور ایرانی پیر سے عروج حاصل کرلیں گے۔ قرآن مجید ہم سب کے لئے قابل احترام ہے اس لئے اس کا تھم مان لو اور اس کا فیصلہ قبول کرلو۔"

حضرت عبداللہ بن عباس رہائے گئا نے اس موقع پر اپنے کشکر کو مخاطب کر تے ہوئے فرمایا۔

> " بیشامیوں کی ایک جنگی حال ہے۔'' شدنخور میریں میں حدد علی مالتضل ملالہ

اشتر نحفی جو اس وقت حضرت علی المرتضی والنین کے علم پرافشکر کی قیادت کر رہا تھا اس نے شامیوں پر تابر تو ڑ حملے شروع کر دیئے۔ عبداللہ بن سبا منافق اپنے سرکر دہ ساتھیوں کے ہمراہ حضرت علی المرتضی والنین کے پاس آیا اور کہنے لگا۔
"آپ والنین اشتر نحفی کو واپس بلا لیس اور جنگ بندی کا اعلان کریں نہیں تو ہم آپ والنین کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں کے جو ہم نے حضرت عثمان غنی والنین کے ساتھ کیا تھا۔"
محرجہ م نے حضرت عثمان غنی والنین کے ساتھ کیا تھا۔"
حضرت علی المرتضی والنین برفتنہ کا دروازہ کھل چکا تھا آپ والنین نے اشتر

نخعی کومیدانِ جنگ سے واپس بلالیا چنانچہاشتر نخعی کے واپس آنے پر جنگ عملاً ختم ہوگئی۔

حضور نبی کریم مضیحی کے کنارے صفین کے مقام پرخون میں رنگین تھیں۔ روایات کے مطابق اس جنگ میں سر ہزار مسلمان شہید ہوئے جن میں مہاجرین اور انصار کی ایک کثیر تعداد بھی شامل تھی۔ مسلمان شہید ہوئے جن میں مہاجرین اور انصار کی ایک کثیر تعداد بھی شامل تھی۔ جنگ صفین اسلامی تاریخ کا ایک ایبا المناک پہلو ہے جس میں وہ مسلمان جو بھی حق کے لئے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ حق آپس میں لڑتے ہوئے مارے گئے۔ جنگ صفین سے مملکت اسلامیہ دو حصول میں تقسیم ہوگئی اور خلافت دوگر وہوں میں تقسیم ہوگئی اور خلافت دوگر وہوں میں تقسیم ہوگئی۔مسلمانوں میں فرقہ بندیوں کا آغاز شروع ہوگیا اور اسلامی فتوحات جو بتدریخ ساری دنیا میں بھیل رہی تھیں ختم ہوگئیں۔

امن معامده تحرير كيا جانا:

اشترنخعی کی واپسی کے بعد حصرت اشعث بن قیس مٹائٹیؤ نے حضرت علی الرتضلی مٹائٹیؤ ہے کہا۔ الرتضلی مٹائٹیؤ سے کہا۔

"امیرالمونین! لوگوں نے قرآن مجیدکوتھم مان لیا ہے اور جنگ
بند ہو چکی ہے لہٰذا اگر آپ بڑا تین کی اجازت ہو تو میں امیر
معاویہ (بڑاتیئ ) کے پاس جاکران کا ارادہ معلوم کروں؟"
حضرت علی الرتضٰی بڑاتیئ نے اجازت دے دی اور حضرت افعث بن
قیس بڑاتیئ نے حضرت امیر معاویہ بڑاتیئ کے پاس جاکران سے کہا۔
قیس بڑاتیئ نے حضرت امیر معاویہ رواق اور اس کے صبیب سے بھاتے الے کھم کی
جانب رجوع کریں اور دونوں جانب سے کسی ایسے محف کو

Click For More Books

Awais Sultan

فریق منتخب کریں اور ان سے حلف لیس کہ وہ قرآن مجید کے موافق فیصلہ کریں اور اس کے بعد جوبھی فیصلہ ہواسے دونوں فریق قبول کریں۔''

حضرت امير معاويه رفائعة نے حضرت عمرو بن العاص وفائعة كو نامزدكيا۔ حضرت اشعث بن قيس وفائعة نے حضرت على المرتضى وفائعة كو تمام صورتحال سے حضرت العموى اشعرى وفائعة كا نام پيش كيا۔ آگاہ كيا اور اہل عراق كى جانب سے حضرت ابوموى اشعرى وفائعة كا نام پيش كيا۔ آپ وفائعة نے اس نام سے اختلاف كرتے ہوئے حضرت عبدالله بن عباس وفائعة كا نام پيش كيا جس پر حضرت اشعث بن قيس وفائعة نے كہا۔ كا نام پیش كيا جس پر حضرت اشعث بن قيس وفائعة نے كہا۔

'' آپ طالفیٰ اپنے رشتہ دار کو نامزد کرتے ہیں جبکہ ہم ایسے مخص کو نامزد کرتے ہیں جبکہ ہم ایسے مخص کو نامزد کرتا جا ہتے ہیں جس کا آپ طالفۂ اور حضرت امیر معاوید طالفۂ سے برابری کا تعلق ہو۔''

اس پرحضرت علی المرتضی طالفینڈ نے اشتر نخعی کا نام لیالئین حضرت اشعث بن قیس طالفیز نے اسے بھی قبول کرنے ہے انکار کر دیا اور کہا۔

> " حضرت ابوموی اشعری والفیز ، حضور نبی کریم منطط این کے صحبت یا فتہ ہیں جبکہ اشتر نخعی کو ان کی صحبت نہیں ملی ۔' '

چنانچه حصرت علی الرتضنی طالعین نے حضرت ابوموی اشعری طالعین کو نا مزد .

كرويا\_

اس دوران حضرت عمرو بن العاص ولالنيز اقرار نامه كی تحریر کے لئے حضرت علی العاص ولائنز اقرار نامه كی تحریر کے لئے حضرت علی حضرت علی المرتضی ولائنز کے پاس پہنچ گئے۔ كاتب نے تحریر کے آغاز میں حضرت علی المرتضی ولائنز کے اسم مبار کہ کے ساتھ امیر المونین کے الفاظ لکھے تو حضرت عمرو بن المرتضی ولائنز کے اسم مبار کہ کے ساتھ امیر المونین کے الفاظ لکھے تو حضرت عمرو بن

العاص طالنين نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہم ابھی آپ طالفیز کوخلیفہ تسلیم نہیں کرتے چنانچہ امیر المونین کے لفظ کومٹا دیا گیا اور ذیل کا معاہدہ تحریر ہوا۔ " بيه اقرار نامه على (﴿ اللَّهُ مُنْ ) بن ابي طالب اور معاويه بن ابي سفیان (رہ الفیجنا) کے مابین ہے۔علی (طالفینه) نے اہل عراق اور ان تمام لوگوں کی جانب سے ایک منصف مقرر کیا ہے جبکہ معاویہ (﴿ اللّٰمُورُ ) نے اہل شام کی جانب سے ایک منصف مقرر كيا - سر ب شك مم لوك الله عزوجل كي عكم اور اس كى کتاب کا فیصلہ مانتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ الله عزوجل اور كماب الله كے سواكسي بات كو داخل نہيں كريں کے یہاں تک کہ ہم قرآن مجید کے حکم کو زندہ کریں اور اس بات پر عمل کریں جس پر عمل کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور جس کام سے منع کیا گیا اس سے باز رہیں اور دونوں حضرات یعنی ابومویٰ اشعری اور عمرو بن العاص می کفیم جو فیصله قرآن مجید میں یا کیں اس کے مطابق فیصلہ کریں گے اور اگر قرآن مجید میں نہ یا نیں تو سنت رسول الله مطابق فیصله كريں

اقرار نامہ کی تحریر کے بعد دونوں جانب سے فریقین نے اس پر دستخط کئے اور اس کے بعد دونوں معضین کو چھ ماہ کی مہلت دی گئی کہ وہ اس مدت کے دوران دومتہ البحند ل کے مقام پر دونوں فریقین کوطلب کر کے اپنا فیصلہ سنا کیں گے اور اس دوران اہل عراق اور اہل شام کے چار چار سولوگ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے جو

Click For More Books

M Awais Sultan

تمام مسلمانوں کے قائم مقام تصور کئے جائیں گے۔ مند

منصفین کااجتماع:

امن معاہدہ کے مطابق دونوں جانب کے منصفین کا اجتماع دومتہ الجندل کے نزدیک اذرج کے مقام پر ہوا۔ حضرت علی الرتضلی بڑائٹیؤ نے حضرت ابوموی اشعری بڑائٹیؤ کے ہمراہ چارسوافرادروانہ کر دیئے اوران پر حضرت شریح بن ہانی بڑائٹیؤ کے ہمراہ چارسوافرادروانہ کر دیئے اوران پر حضرت شریح بن ہانی بڑائٹیؤ کے ہمراہ کو سردارمقرر کیا جبکہ امامت کی ذمہ داری حضرت عبداللہ بن عباس بڑائٹیؤ کا کے ہیرد کی۔ اس اجتماع میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعد بن الی وقاص اور حضرت عبدالرحمٰن بن الحرث بڑائٹیؤ و دیگر اکابر جواپنے زبد وتقوی کی بنیاد پر امت مسلمہ میں اتحاد کی بن الحرث بڑائٹیؤ و دیگر اکابر جواپنے زبد وتقوی کی بنیاد پر امت مسلمہ میں اتحاد کی نشانی تھے اور وہ اس تمام خوزیزی اور جنگ سے ملیحدہ رہے تھے بحثیت مبصر شامل ہوئے۔ اس دوران حضرت عمرو بن العاص بڑائٹیؤ بھی چارسوافراد کے ہمراہ اذر بن ہوئے۔ اس دوران حضرت عمرو بن العاص بڑائٹیؤ بھی چارسوافراد کے ہمراہ اذر بن بنتی گئے اور پھر دونوں حضرات کے مابین با قاعدہ گفتگوکا آغاز ہوا۔

حضرت عمرو بن العاص والفئية نے حضرت ابوموی اشعری والفئیة سے کما۔ "" تم جانتے ہوعثان (والفئیة) کوشہید کیا گیا اور معاوید (والفئیة) ان کے دارث ہیں۔"

> حضرت ابوموی اشعری دانشن نے کہا۔ دوست سے میں

"پیچنے۔"

حضرت عمرو بن العاص والفنظ چونکه سیای امور کے ماہر ہتے اس کے انہوں نے ماہر سے اس کے انہوں نے حضرت الوموی اشعری والفنظ کو اپنا ہم خیال بناتے ہوئے کہا۔
انہوں نے حضرت الوموی اشعری والفنظ کو اپنا ہم خیال بناتے ہوئے کہا۔
پھرتمہیں کون سی چیز معاویہ (والفنظ) کو خلیفہ بنانے سے روک

Click For More Books

1 Awais Sulta

ربی ہے؟ معاویہ (طالعین ) ، حضور نبی کریم مضطط کے لئے خط و
کتابت بھی کر چکے ہیں اور وہ حضور نبی کریم مضطط کی زوجہ ام
المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رشائین کے بھائی ہیں۔ معاویہ
(طالعین) کو سیاست اور نظام چلانے کا وسیع تجربہ ہے اور اگرتم
انہیں خلیفہ منتخب کرلوتو وہ تمہیں بھی حکومت میں شامل کرلیں
گے۔''

حضرت ابوموی اشعری والٹیز نے حضرت عمرہ بن العاص والٹیز کی بات سننے کے بعد کہا۔

"الله عرو (طَالِمُونُ)! الله سے ڈرو۔ خلافت کی بنیاد تقوی پر ہے نہ کہ سیاست پر اور علی (طَالِمُونُ) بن ابی طالب اینے تقوی کی کی بنیاد پر اس کے زیادہ حقد ار بیں اور جہاں تک کسی علاقے کی بنیاد پر اس کے زیادہ حقد ار بیں اور جہاں تک کسی علاقے کی گورنری کا حصول ہے تو میں الله عزوجل کے کاموں میں رشوت لینا پیند نہیں کرتا۔"

حضرت عمرو بن العاص طالقین نے کہا۔ ''میں تمہاری اس رائے ہے اتفاق نہیں کرتا۔'' حضرت ابوموی اشعری طالفیٰ نے کہا۔

'' تو پھرعبداللہ بن عمر مُلِی خُنا کے بارے میں کیا خیال ہے؟''

حضرت عمروبن العاص طلفن سنے کہا۔

''تو پھرتمہیں میرے بینے عبداللہ (مٹائٹیؤ) کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟''

Click For More Books

M Awais Sultan

حضرت ابوموی اشعری طالعی نے کہا۔ '' وہ واقعی نیک اور شریف تھالیکن تمہاری وجہ سے وہ بھی فتنہ

میں مبتلا ہو گیا۔''

حضرت عمرو بن العاص مثالثنة نے کہا۔

"تو گویاتم بیراس کے سپردکرنا جاہتے ہوجس کے منہ میں دانت نہ ہوں۔"

حضرت ابوموی اشعری اور حضرت عمر و بن العاص شی انتخر کے در نمیان میہ گفتہ کے در نمیان میہ گفتہ کے در نمیان میں گفتگو تنہائی میں ہور ہی تھی ۔حضرت ابوموی اشعری شائلی میں ہور ہی تھی ۔حضرت ابوموی اشعری شائلی میں ہور ہی تھی ۔حضرت ابوموی اشعری شائلین سے کہا۔

''اے عمرو (طالفیو)! پہلے ہی بہت خون خرابہ ہو چکا ہے اب بیہ قوم مزید آز مائش برداشت نہیں کر سکتی۔''

حضرت عمروبن العاص طلفظ نے کہا۔

'' پھرتم کیا کہتے ہو؟''

حضرت ابوموی اشعری دنالفیهٔ نے کہا۔

'' پھر دونوں کومعزول کر کے لوگوں کو اس کا اختیار دیتے ہیں

كه وه جسے جا ہيں اپنا خليفه مقرر كرليں۔"

حضرت عمروبن العاص طالعنظ نے کہا۔

'' مجھے منظور ہے۔''

حفرت ابوموی اشعری والنیز کوروانه کرنے کے بعد حضرت علی المرتضی والنیز کوروانه کرنے کے بعد حضرت علی المرتضی والنیز کوروانه کرنے ہوئی ہوئی تا کہ تمام وی النیز کے حضرت معاوید والنیز کے خطوط براہ راست

حضرت عمرو بن العاص والنفي کے نام آتے تھے۔حضرت مغیرہ بن شعبہ والنفی جو کہ معاملہ فہم تھے انہوں نے اذرج بہنچنے پر حضرت ابوموی اشعری اور حضرت عمرو بن العاص وی انہ سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی تھیں تا کہ انہیں اندازہ ہو سکے کہ ان حضرات کی رائے کیا ہے لیکن وہ ان کی تھنگو سے صرف یہی اندازہ کر پائے کہ معاملہ بے حد بیچیدہ ہے اور دونوں فریقین کے درمیان اتفاق مشکل ہے۔

حضرت ابوموی اشعری اور حضرت عمرو بن العاص رفی افتیم کا جب اس بات پر اجتماع ہوگا افتیم کا جب اس بات پر اجتماع ہوگیا کہ دونوں حضرات کومعزول کر دیا جائے تو دونوں حضرات مسجد میں تشریف لے آئے۔
میں تشریف لے گئے۔ دونوں جانب کے تمام افراد بھی مسجد میں تشریف لے آئے۔
مسجد میں بہنچ کر حضرت ابوموی اشعری والٹین نے حضرت عمرو بن العاص والٹین سے کہا۔

'' وہ فیصلے کا اعلان کریں۔''

عضرت عمرو بن العاص والنفظ نے اس موقع پر بھی جالا کی دکھاتے ہوئے

کہا۔

''نہیں آپ ملائن کے نصائل بے شار ہیں اس لئے آپ ملائن فیصلے کا اعلان کریں۔''

حضرت ابومویٰ اشعری والٹیؤ منبر پرتشریف لے گئے اور اللہ عزوجل کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔

> "وه فيهله جس پر بين اور عمره (طائفينه) دونون متفق موئے بين وه به ہے كه جم دونوں كومعزول كرتے بين اور مجلس شورىٰ كو اس بات كا اختيار ديتے بين كه وه مسلمانوں كى رائے عامه

https://archive·org/details/@madni\_library

المنترع الدري المنازع المنازع

سے نئے خلیفہ کا انتخاب کریں۔''

حضرت ابوموی اشعری طالعی اس اعلان کے بعد منبر سے بینچے اتر آئے تو حضرت عمرو بن العاص طالعیٰ فوراً منبر پر چڑھے اور اعلان کیا۔

'' حضرت ابوموی اشعری طالفیئو نے حضرت علی المرتضی و الفیئو کو معزول کر دیا ہے اور میں بھی حضرت علی المرتضی و الفیئو کو معزول کرتا ہوں کیکن میں معاویہ بن سفیان (و الفیئو) کو معزول نہیں کرتا ہوں کیکن میں معاویہ بن سفیان (و الفیئو) کو معزول نہیں کرتا اور انہیں حضرت عثان غنی و الفیئو کے بعد خلافت کا سب کرتا اور انہیں حضرت عثان غنی و الفیئو کے بعد خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہونے کی وجہ سے اس منصب پر برقرار رکھتا ہوں۔''

حضرت عمرو بن العاص والنفظ کی اس تقریر سے ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔
حضرت عبداللہ بن عباس والفظ و گیر نے حضرت ابوموی اشعری واللہ کو ملامت کیا
کہتم دھوکہ کھا گئے۔حضرت ابوموی اشعری واللہ چونکہ شریف انتفس تھے اس لئے
انہیں بھی حضرت عمرو بن العاص والفظ کی اس تقریر پر بہت عصر آیا۔ انہوں نے
حضرت عمرو بن العاص والفظ سے کہا۔

''تم نے ہمارے مابین متفقہ فیطے کے خلاف اعلان کیا ہے۔''
اس دوران حفرت شریح بن ہانی والٹیڈ نے حضرت عمرو بن العاص والٹیڈ پرحملہ کر دیا اور حالات خراب ہونا شروع ہو گئے چنا نچہ اس معاملہ کے بعد اہل عراق کوفہ کی جانب چلے گئے جبکہ اہل شام نے دمشق کی راہ لی۔حضرت ابوموی اشعری والٹیڈ نے اس واقعہ کے بعد گوشہ شنی اختیار کر لی اور اپنی باتی تمام زندگی مکہ مکر مہ میں گزار دی۔

## خلافت دوحصوں میں تقتیم ہوگئی:

حضرت عمرو بن العاص والنفؤ نے دمشق جا کرخلافت حضرت امیر معاویہ والنفؤ کے سپر دکر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس والنفؤ کے سپر دکر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس والنفؤ کے سپر دکر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس والنفؤ کو جا کر تمام واقعہ بتایا جس پر آپ والنفؤ نے اس وقت دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دی۔ شروع کر دی۔

اس فیلے کے بعد خلافت دوحصوں میں تقسیم ہوگئ۔حضرت علی المرتضی فظائمیٰ اہل عرب وعراق کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ایران کے مفتوحہ علاقوں پر بھی آپ فظائمیٰ کا کنٹرول رہا۔ آپ وظائمیٰ کا دارالخلافہ کوفہ تھا جبکہ حضرت امیر معاویہ وٹائمیٰ کا دارالخلافہ کوفہ تھا جبکہ حضرت امیر معاویہ وٹائمیٰ کے ملک شام وفلسطین پر اپنے حکومت قائم کی جس میں بعدازاں مصر کو بھی اپنی حکومت میں میں بعدازاں مصر کو بھی اپنی حکومت میں شامل کرلیا۔

خلافت کی واضح تقتیم کے بعد حضرت امیر معاویہ رٹائٹن نے حضرت علی الرتضلی رٹائٹن کو کمزور کرنے کے لئے سیاسی چالیں کھیلنا شروع کر دیں۔خلافت کی اس تقتیم کے بعد مملکت اسلامیہ بحران کا شکار ہوگئ۔ ایرانیوں نے بعاوت شروع کر دی اور رومیوں نے بھی سراٹھانا شروع کر دیا۔ جب صورتحال خزاب ہونا شروع ہوئی تو دونوں گروہوں کے درمیان اس بات پراتفاق ہوگیا کہ دونوں گروہ اپنی اپنی سرگرمیاں این این علاقوں تک محدود رکھیں گے۔

O\_\_\_O\_\_



# فتنهخوارج كوتجلنا

مؤرضین لکھتے ہیں حضرت علی المرتضی و النیز نے جب حضرت امیر معاویہ و النیز کے ساتھ معاہدہ کیاتو آرائیٹ کے گروہ میں شامل ہوتمیم کے ایک شخص غرویہ بن ادبیہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس بات پراعتراض کیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کرکوفہ چلا گیا۔ آپ و النیز جب کوفہ پہنچ تو آپ و النیز نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے آپ و النیز کی بات کو سننے سے انکار کر دیا اور بحث پر اتر آئے۔ آپ و النیز نے ان سے کہا کہ تم میں مجھدار کون ہے؟ انہوں نے عبداللہ بن الکواء کو آپ و النیز کے یاس بھیج دیا۔

حفرت علی الرتضی و النفظ نے عبداللہ بن الکواء سے پوچھاتم نے میر سے دست حق پر بیعت کی اب اس خروج کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ بن الکواء نے کہا آپ والنفظ کے عمل کی وجہ سے۔ آپ والنفظ نے فرمایا میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میر الدہ جنگ رو کئے کا نہ تھا مگرتم نے اصرار کیا جس پر میں نے جنگ ختم کی اور پھر مجھے مجبوراً مصالحت کے لئے بھی راضی ہونا پڑا۔ اب دونوں جا ب کے منصفین نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ وہ قرآن مجید اور سنت کے خلاف فیصلہ نہیں کریں گے اور اس بات کا عہد کیا تو پھر ہماری تلواراس کا فیصلہ کرے گی۔

حضرت علی المرتضی واللفظ کی بات من کرعبدالله بن الکواء نے کہا امیر معاویہ

(ملائیم اوراس کے ساتھیوں نے بغاوت کی اور قرآن کی روسے وہ واجب القتل ہیں اس لئے ہم کسی منصف کے فیصلے کوئیں مانتے۔ آپ رٹائیم نے سمجھایا کہ فیصلہ کسی منصف کے فیصلے کوئیں مانتے۔ آپ رٹائیم نے سمجھایا کہ فیصلہ کسی منصف کائیمیں قرآن مجید کا ہوگا جس پر عبداللہ بن الکواء راضی ہو گیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی اس بات پر راضی کر لیا۔

منصفین کے فیلے کے بعد حضرت علی المرتفئی رظائیڈ نے ایک مرتبہ پھر ملک،
شام پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو خارجیوں نے لیڈر حرقوس بن زہیر اور ذہ مہ بن
البرح نے آپ رظائیڈ سے کہا کہ آپ رظائیڈ نے پہلے ہمارے مشورے کو محکرا دیا اور
اب خود وہی کام کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ رظائیڈ اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے
ہم آپ رظائیڈ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ رظائیڈ نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی
لیکن انہوں نے آپ رٹائیڈ کا مؤقف مانے سے انکار کردیا۔

روایات میں آتا ہے ایک دن حضرت علی الرتضی ر النیز جامع مجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے کہ ایک خارجی نے نعرہ لگایا لاتھم الا للہ آپ ر النیز کی خرطبہ دیے اللہ اکبر! تم کلمہ حق کے ایک اظہار کرتے ہو۔ یہ فرما کرآپ ر النیز کی خطبہ دیے لگے۔ اس دوران ایک اور خارجی نے بہی نعرہ بلند کیا۔ آپ ر النیز نے فرمایا تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ہم تمہارے فیرخواہ ہیں۔ پھرآپ ر النیز ان کو سمجھانے کے بعد واپس چلے جبکہ یہ خارجی عبداللہ این وہب کے پاس جمع ہوئے اور اسے بعادت برآمادہ کیا جس کے بات جمع ہوئے اور اسے بعادت برآمادہ کیا جس کے بحد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کوفہ سے فی الوقت نکل جا کیل جنانے پانچ پانچ کی ٹولیاں بنا کریے تمام باغی نہروان کی جانب نکلنا شروع ہو گئے اور کے اور ایسی بینے پانچ کی ٹولیاں بنا کریے تمام باغی نہروان کی جانب نکلنا شروع ہو گئے اور این تی توت جمع کرنا شروع کردی۔

نہروان بینے کر کوفہ کے باغیوں نے خط لکھ کر بھرہ کے باغیوں کو بھی

نہروان بلالیا اور جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حضرت علی الرتضلی مٹائٹیڈ اور آپ مٹائٹیڈ کے تابعین پر کفر کے فتو سے لگا نا شروع کر دیئے اور اس دوران انہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب مٹائٹیڈ کو ان کی اہلیہ اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ شہید کر دیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس والتہ اسے مروی ہے فرماتے ہیں جب خوارج نے علیحدگی اختیار کی تو میں حضرت علی المرتضی والتہ اور انہیں قائل کرنے کی کوشش والتہ ان باتا ہوں اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ والتہ والتہ والتہ ہوں۔ آپ والتہ والتہ والتہ ہوں۔ آپ والتہ والتہ والتہ وہ اید بیشہ ہے وہ تمہیں نقصان پہنچا کیں گے۔ میں سے میں نے عرض کیا اللہ عزوجل نے چاہا تو وہ ایبا ہر گزنہ کرسکیں گے۔ پھر میں گھر آیا اور نفیس لباس نیب تن کیا اور ان خوارج کے پاس گیا۔ اس وقت وہ خارجی قیلولہ کر سے تھے۔

حفرت عبداللہ بن عباس ولا افرات ہیں میں ان لوگوں کے پاس گیا تھا جنہیں میں جانیا نہ تھا اور وہ بکثرت عبادت کرنے والے تھے اور ان کے ہاتھ کثرت عبادت کی وجہ سے اونٹ کے بدن کی مانند پھٹے ہوئے تھے اور ان کے چہرے بکثرت بحدہ کرنے کی وجہ سے نشان زدہ تھے۔ میں جب ان کے پاس گیا تو وہ مجھے و کھتے ہی ہولے اے ابن عباس (ولا الله الله الله کا آنا مبارک ہو۔ میں فرہ میں تب رسول اللہ مطابق کا عظیم نے کہا میں تبہارے ساتھ بات کروں اور تم جانتے ہو صحبت رسول اللہ مطابق کا عظیم شرف صحابہ کرام و فرائی کو حاصل ہوا اور صحابہ کرام وفرائی وی کے مقصد اور مفہوم شرف صحابہ کرام وفرائی کو حاصل ہوا اور صحابہ کرام وفرائی وی کے مقصد اور مفہوم سے بخو بی آگاہ ہیں۔ ان میں سے چندلوگ ہولے ہمیں آپ واللہ الله کے میں۔ ان میں سے چندلوگ ہولے ہمیں آپ واللہ کی ہات سنتے ہیں۔

## المستوعب المستوني والنيزك فيصلي

حضرت عبدالله بن عباس مُلَا فَهُمّا فرمات بين مين نے كہاتم حضور نبي كريم مِنْ وَيُهُمْ بِرِ ايمان لانے والے ان كے چيرے بھائى اور ان كے واماد بر الزام لگاتے ہواورطعن وسنتیج کرتے ہوجبکہ حضور نبی کریم مطاع کیا اے تمام صحابہ کرام شی این مجی ان کے ساتھ ہیں۔ وہ بولے ہم حضرت علی المرتضٰی طائفیّۂ پران کی تین باتوں کی وجہ سے تنقید کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تین باتیں کون می ہیں؟ وہ بولے ان کی پہنی بات جس کی وجہ سے ہم ان پر تنقید کرتے ہیں وہ بیہ ہیں کدانہوں نے حکم خداوندی کے معاملہ میں مردوں کومنصف بنایا جبکہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے کہ تمام حکم و فیصلہ کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ان کی دوسری بات جس کی وجہ سے ہم ان پر یوں تنقید کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ طالفیٰ کے ساتھ قال تو کرتے ہیں مگر ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی نہیں بناتے اور نہ ہی ان کے اموال کو مال غنیمت تصور کرتے ہیں پس اگر وہ کا فر ہیں تو پھران کی عورتیں ، بیچے اور مال ہمارے لئے حلال ہیں اور اگر وہ مسلمان ہیں تو پھران کے خلاف ہماری تلوار کا اٹھنا حرام ہے۔ ہاری ان پر تنقید کی تیسری وجہ ہے کہ انہوں نے امیر المومنین کالقب انے ساتھ ختم کردیا تو کیا پھروہ (معاذ اللہ) امیرالکافرین ہوئے۔

حضرت عبداللہ بن عباس را اللہ ہیں میں نے خارجیوں کے نتیوں اعتر اضات کا جواب دیتے ہوئے ان سے کہا تمہارے پہلے اعتر اض کے جواب میں اللہ عزوجل کا فرمان میہ ہے۔

> ''اے ایمان والو! جبتم حالت احرام میں ہوشکار کولل نہ کرو اور وہ مخص جو جان ہوجھ کر قتل کرے گا اس پر اس کا فدیہ واجب ہوگا اور اس (فدیہ) کا فیصلہ تم سے معتبر لوگ کریں

گے۔''

نیز ارشادِ باری تعالی ہوتا ہے۔

''اگر تمہیں میاں ہوی کے مابین جھڑ ہے کا اندیشہ ہوتو پھر ایک منصف مقرر کرومرد کی جانب سے اور ایک منصف مقرر کروعورت کی جانب سے ان کے گھر والوں میں ہے۔''

حضرت عبداللہ بن عباس ولی کہا فرماتے ہیں پھر میں نے ان سے کہا میں مہمیں فتم مدے کر بو چھتا ہوں کہتم مجھے بتاؤ مردوں کے مال وعزت کی حفاظت کے لئے اوران کے باہمی امور کی اصلاح کے لئے کسی مردکومنصف بنانا جائز ہوایا پھرکسی ایسے خرگوش کومنصف بنایا جائے جوشکار کیا گیا ہواور اس کی قیمت کسی بھی طرح جاردرہم سے زیادہ نہ ہو؟

حضرت عبداللہ بن عباس والفہ الله عبی میری بات س کر وہ خارجی بولے آپ والفہ اللہ میں مردوں کو ہی منصف بولے آپ والفہ اللہ میں مردوں کو ہی منصف بنانا چاہئے تا کہ ان کے باہمی امور کی اصلاح ہو۔ میں نے کہا پس تم حضرت علی المرتفی والفہ اللہ اعتراض کرتے تھے وہ خارج ہوگیا اور میں تمہارے پہلے اعتراض کرتے تھے وہ خارج ہوگیا اور میں تمہارے پہلے اعتراض کے جواب سے بری الذمہ ہوگیا۔

جعنرت عبداللہ بن عباس والحالا فرماتے ہیں پھر میں نے خارجیوں کے دوسرے اعتراض کے جواب میں ان سے فرمایا تم کہتے ہو حضرت علی الرتضلی واللہ واللہ مخترت امیر معاویہ واللہ سے قال کرتے ہیں مگر ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی منبیں بناتے اور نہ ہی ان کے مال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں تو پھر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم اپنی مال کو قید کرو گے اور تم اپنی مال سے اپنے جسمانی تعلقات کو مول کہ کیا تم اپنی مال کو قید کرو گے اور تم اپنی مال سے اپنے جسمانی تعلقات کو

علال جانو کے اور تم ہی کہتے ہو کہ ام المومنین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقتہ ظاہر اللہ وقت حضرت سیّدہ عائشہ صدیقتہ ظاہر ہی اور تم وقت حضرت امیر معاوید ظاہر کے ساتھ ہیں تو کیا وہ تمہاری ماں نہیں ہے؟ اور تم اللّٰدعز وجل کے فرمان سے آگاہ ہو۔ اللّٰدعز وجل فرما تا ہے۔

'' نبی کا حق مومنوں پر ان سے زیادہ ہے اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔''

حضرت عبداللہ بن عباس رہ الخون فرماتے ہیں میں نے ان سے کہاتم اگر ایسا کرو گے تو تم صریحاً گمراہ ہو۔ میری بات من کر خارجی بولے آپ رہ الٹیؤ نے یہ بھی درست فرمایا۔ میں نے کہا ہس تم حضرت علی المرتضی رہ الٹیؤ پر جو دوسرا اعتراض کرتے تھے وہ خارج ہوگیا اور میں تمہارے دوسرے اعتراض کے جواب سے بھی بری الذمہ ہوگیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس و الخیا فرماتے ہیں میں نے خوارج کے تیسر کے اعتراض کے جواب میں فرمایا تم اعتراض کرتے ہو حضرت علی المرتفیٰی و النیوا نے امیر المونین کا لقب ختم کر دیا تو اس کا جواب ہیہ کہ حضور نبی کریم مطابق ہے کہ حضور نبی کریم مطابق ہے کہ حد بیبیہ کے موقع پر کفار کے اعتراض پر حضرت علی المرتفیٰی و النیوا کے اعتراض پر حضرت علی المرتفیٰی و النیوا کے اللہ مطابق کی ایس المرتفیٰی و النیوا کی ایس کے ماتھ خود بی محر دسول اللہ مطابق ہے اللہ النیوا کہ الفاظ وقت موقع کود کھتے ہوئے اپ نام کے ساتھ خود بی محر دسول اللہ مطابق کی الفاظ ختم کر دیے تو آپ و النیوا نے اگر اپنے نام کے ساتھ خود بی محر دسول اللہ مطابق کی الفاظ ختم کر دیے تو آپ و النیوا کے اگر اپنے نام کے ساتھ امیر المونین نہیں لکھا تو اس میں حرج بی کیا ہے؟

حضرت عبدالله بن عباس مُلْحُهُنا فرمات بين مين نے كہا يس تم حضرت على

المرتضى طائفیز پر جو تبیرا اعتراض کرتے ہتھے وہ بھی اب خارج ہو گیا اور میں تمہارے تبیر ہے اغتراض کے جواب سے بھی بری الذمہ ہو گیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس والفہ اللہ میں میں میں نے خارجیوں کے ان تینوں اعتراضات کے جوابات دیئے تو ان میں سے میں ہزار خارجیوں نے رجوع کرلیا اور تا بہ ہو گئے جبکہ جار ہزار خارجی ایسے تھے جواپنے مؤقف پر قائم رہے جنہیں بعد میں قبل کردیا گیا۔

روایات میں آتا ہے حضرت علی الرفضی رفائفی کو جب خارجیوں کی اس برکشی کی خبر ہوئی تو آپ رفائفی نے اس بات کا خطرہ محسوں کیا تو آپ رفائفی نے اس بات کا خطرہ محسوں کیا تو آپ رفائفی کا لشکر اپنجا تو آپ رفائفی کا اسکا منہ وال پنجا تو آپ رفائفی نے اس بات کا اعلان کرویا کہ جنگ شروع ہونے سے نہروان پنجا تو آپ رفائفی نے اس بات کا اعلان کرویا کہ جنگ شروع ہونے سے کہلے جو بھی خارجی ان کے ساتھ آن ملے گا اسے وہ اپنا بھائی سمجھیں گے چنانچہ خارجیوں کی ایک بوی تعداد آپ رفائفی کے ساتھ آن ملی۔ اب خارجیوں کی تعداد مرف چار بزاررہ گئی تھے جواپے سردارعبداللہ بن وہب کے ساتھ موجود تھے۔ یہ ممام خارجی اپنی خوف وخطر کے آپ رفائفی کے شکر پر جملہ کر دیا۔ آپ رفائفی کے شکر نے دلیری سے ان کا مقابلہ کے آپ رفائفی کے شکر پر جملہ کر دیا۔ آپ رفائفی کے یہاں تک کہ صرف نو خارجی اپی حالی کی عبال تک کہ صرف نو خارجی اپی حالی میں کا میاب ہوئے۔

خارجیوں کے ساتھ اس جنگ کے نتائج حضرت علی الرتضیٰ والنیز؛ کے حق میں زیادہ مفید ثابت نہ ہوئے۔ آپ والنیز؛ نے نہروان سے ہی ملک شام پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ والنیز؛ کے لشکر کے بہت سے لوگ اس فیصلے کے خلاف

ہو گئے اور وہ واپس کوفہ چلے گئے جس کے بعد آپ بڑائی کے لشکر کی تعداد صرف ایک ہزار رہ گئی ارادہ ہمیشہ کے ایک ہزار رہ گئی ارادہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ اس کا بتیجہ بیہ نکلا کہ شام پر لشکر کشی کا آپ رٹائی کا ارادہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ خارجیوں کے ساتھ اس لڑائی میں آپ رٹائی کے کشکر کے سات افراد نے جام شہادت نوش فرمایا۔

حضرت علی المرتضی و النی و النی النی النی و النی النی و ال

منقول ہے حضرت علی المرتضی ولائٹ کی شان میں ایک خارجی نے گتاخی اور ب اوبی کی تمام حدول کو بھلا تکتے ہوئے گالیاں دیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص والٹیئ کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے بارگاہِ خداوندی میں اپنے ہاتھ بلند کئے اور دَعا ما بھی۔

''النی! یہ تیرے نیک بندے کو گالیاں دے رہا ہے تو اسے اس محفل کے فتم ہونے سے قبل اپنے غضب کا نشانہ بنا۔'' حضرت سعد بن الی وقاص والفؤ کی دعا قبول ہوئی اور وہ بد بخت اپنے محفوزے پرسوار جا رہا تھا کہ اس کا محوز ابدک گیا اور وہ پھروں کے اوپر منہ کے بلگرا اور اس کا سراسی وقت دو کھڑے ہوگیا۔

O\_\_\_O

Click For More Books

1 Awais. Sultan



# دؤرخلافت کے اہم واقعات

جیبا کہ گذشتہ اوراق میں بیان ہو چکا حضرت علی الرتضای رائی اور حضرت امیر معاویہ رائی اور حضوں میں امیر معاویہ رائی کے مابین خلافت کی تقسیم کے بعد مملکت اسلامیہ مملاً دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اوراب دونوں حضرات کو اپنے اپنے علاقوں پر عملداری قائم کرنے کے لئے تھوں اقد امات کرنا تھے کیونکہ عوام الناس بھی دوگر وہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ حضرت علی الرتضای رائی نے اپنے مقبوضہ علاقوں پر عملداری قائم کرنے کے لئے تھوں اقد امات کے مگر چونکہ آپ رائی ہیں امور سے زیادہ آگائی نہ رکھتے تھے اس لئے حضرت امیر معاویہ رائی ہیں سیاس جالوں اور حربوں نے آپ رائی خات کے مقبوضہ علاقوں پر آپ رائی کی گرفت کم رور کرنا شروع کردی۔

### مصرير حضرت امير معاوييه طالفين كا قبضه:

جیبا کہ گذشتہ اوراق میں بیان ابوا حضرت علی الرتضی والنفی کی جانب
سے حضرت قیس بن سعد والنفی کومھر کی گورنری سے معزول کئے جانے کے بعد محمد
بن ابی بکر مھر کے گورنر مقرر کئے گئے تھے۔ محمد بن ابی بکر نے اہل خربتہ کو آپ والنفی کی بیعث کے لئے زبردتی آمادہ کرنا جا ہا تو انہوں نے آپ والنفی کے خلاف علم بغاوت بلند کردیا جس سے مصر کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران محضرت امیر معادیہ والنفی نے جنگ صفین کے بعد جب مصر کی صورتحال کی تھینی کا حضرت امیر معادیہ والنفی نے جنگ صفین کے بعد جب مصر کی صورتحال کی تھینی کا

اندازہ کیا تو انہوں نے اہل خربتہ کو مدد کی یقین دہانی کرواتے ہوئے حضرت عمرو بن العاص طالعین کومصر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ محمد بن ابی بکرنے حضرت کنانہ بن بشیر طالعین کی قیادت میں فوج کا ایک دستہ حضرت عمرو بن العاص طالعین سے مقابلہ کے لئے بھیجالیکن حضرت عمرو بن العاص طالعین نے اس الشکر کوشکست سے دوجار کیا اور حضرت کنانہ بن بشیر طالعین شہید ہو گئے۔

حضرمت کنانہ بن بشیر رظائفہ کی شہادت کی خبر سننے کے بعد محمد بن ابی بکر ایک لشکر کے ہمراہ حضرت عمرہ بن العاص رظائفہ سے مقابلہ کے لئے نکلے لیکن شکست سے دوجیار ہوئے۔حضرت عمرہ بن العاص رظائفہ نے محمد بن ابی بکر کو ایک مردہ گھوڑ ہے کی کھال میں بھر کر زندہ جلا دیا۔محمد بن ابی بکر کی موت کے بعد حضرت مردہ گھوڑ ہے کی کھال میں بھر کر زندہ جلا دیا۔محمد بن ابی بکر کی موت کے بعد حضرت عمرہ بن العاص رظائفہ کا قبضہ مصریر ہو گیا۔حضرت امیر معادیہ رظائفہ نے حضرت عمرہ بن العاص رظائفہ کو مصر کا گورزمقرر کیا۔

حضرت علی المرتضی طالفیز کو جب مصر پر حضرت عمر و بن العاص طالفیز کے قصنہ کی خبر ہوئی تو آپ طالفیز نے اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے سخت سے کہالیکن اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے سخت سے کہالیکن اہل کوفہ پر آپ طالفیز کی تقریر کا کچھاٹر نہ ہوا اور آپ طالفیز نے مصراور شام پر حملے کا خیال دل سے نکال دیا۔

## أہل بھیرہ کی بغاوت:

حفرت امیر معاویہ ولائٹن نے مصر پر قبضہ کے بعد حفرت عبداللہ بن الحضر می والنین کو بھرہ بھیجا تا کہ وہ وہاں جا کرلوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ حضرت عثمان غنی والنین کے خون کا قصاص لینا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن الحضر می والنین جب بھرہ پہنچے تو اس وقت بھرہ کے حضرت عبداللہ بن الحضر می والنین جب بھرہ پہنچے تو اس وقت بھرہ کے

ما کم حفرت عبداللہ بن عباس والفینا کوفہ حضرت علی المرتضی والفین کے پاس گئے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن الحضر می والفین فی فیلنین کے اہل بھرہ کو حضرت امیر معاویہ والفین کا ایک خط دکھایا جس میں حضرت عثان غنی والفین کے مناقب و وفضائل بیان کئے گئے تھے اور لوگوں کو حضرت عثمان غنی والفین کے خون کا قصاص طلب کرنے پر اکسایا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن الحضر می والفین کی ان کوششوں سے بنوتمیم اور دیگر الل بھرہ اس بات پر آمادہ ہوگیا اور انہوں نے حضرت علی المرتضی والفین کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔

حضرت علی المرتضی و النفیز کو جب ان کے ناپاک ارادوں کی خبر ہوئی تو آپ والنفیز نے عین بن ضبعیہ کو بھرہ بھیجا جنہوں نے ایک زبردست مقابلہ کے بعد حضرت عبداللہ بن الحضر می والنفیز کوئل کر دیا اور بنوتمیم کے تمام سرکردہ لیڈروں کو مار دیا۔ حضرت عبداللہ بن الحضر می والنفیز اور دیگر سرداروں کے قبل کے بعد اللہ بھرہ نے دوبارہ حضرت علی المرتضی والنفیز کوانی حمایت کا یقین دلایا جس سے بھرہ میں چرسے امن قائم ہوگیا۔

ابل اريان كى بغاوت:

حضرت امير معاوير والنفؤ كى ان سياسى جالوں كى وجه سے مسلمان آپس ميں لڑتا شروع ہو گئے تھے۔ ايرانيوں نے جب ديكھا كەمسلمان آپس ميں لڑر ہے بيں تو انہوں نے علم بغاوت بلند كر ديا اور حضرت على المرتضى والفؤ كى جانب سے نامزد گورز حضرت مہيل بن حنيف والفؤ كواريان سے نكال ديا۔

حضرت علی المرتضی والنفظ نے حضرت زیاد بن حفصہ والنفظ کو ایک الشکرعظیم کے ساتھ ان کی سرکو بی کے لئے بھیجا۔ ایرانی اس بات پرخوش تنھے کہ مسلمان آپس

میں لڑرہے ہیں اس لئے اب وہ دوبارہ ان کی جانب توجہ ہیں کریں گے۔حضرت زیاد بن حفصہ رہائی نے ان کی اس بے خبری کا خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی طافت کو جمر پور استعال کرتے ہوئے آئیں پھر سے اطاعت تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت زیاد بن حفصہ رہائین کی بہترین حکمت عملی سے ایک مرتبہ پھر ایران پر مسلمانوں کا تسلط قائم ہوگیا۔

### حضرت امیرمعاویه دلانانهٔ کے سیاسی حربے:

حضرت امیرمعاویه ولاتنو سنے حضرت علی المرتضی والفود کو کمزور کرنے کے کئے مختلف سیاس حالیں کھیلنا شروع کر دیں اور عراق کے مختلف صوبوں میں علم بغاوت بلند کروانا شروع کر دیا۔ جب آپ رہائیں کی تمام توجہ عراق اور ایران کی جانب مبذول ہو گئی تو حضرت امیر معادیہ والٹیئزینے یمن اور حجازِ مقدس پر قبضہ کر لیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو زبردی حضرت امیر معاویہ رہائے ہے کی بیعت كروائي حنى -جس كے بعد آپ والٹنؤ كى خلافت عراق اور ايران تك محدود ہوگئى۔ یمن اور حجازِ مقدس پر حضرت امیر معاویه طالفیّ کے قبضے کی ایک وجہ بیجی تھی کہ حضرت علی المرتضی مال نے النے کے جنگ جمل کے بعد کوفہ کو دارالخلافہ قرار دے دیا تفا اور آپ ملائن کوف میں مقیم ہو سکتے تھے اور مکہ مرمہ اور مدیند منورہ کی جانب سیج طريقے سے توجہ نہ دی گئی جس کی وجہ آپ رائٹئ کومختلف فتنوں اور بعاوت کا مقابلہ تفا-حضرت امير معاويد طالفي جوان تمام بغاوتوں كوشروع كرنے والے تھے انہوں نے جب آپ بڑائے کی تمام توجدان باغیوں کے خلاف دیکھی تو انہوں نے مکہ مرمہ اور مدیند منوره پرچ مانی کردی اورلوگول کور بردسی بیشت پر مجبور کیا جانے لگا۔ دوسری جانب اہل عراق تھے جنہوں نے حضرت علی الرئفنی والفؤ کو اس

المنت على المنافظ كالمنافظ كال

بات پر مجبور کیا تھا کہ وہ کوفہ میں رہیں کیونکہ کوفہ کو اسلامی سلطنت میں یہ مقام حاصل تھا کہ یہاں بیٹے کرتمام اسلامی صوبوں کی نگرانی کی جاسکتی تھی مگر انہوں نے آپ دافتہ کا دور آپ دافتہ کی کی رفاقت کا وہ حق ادانہ کیا جس کا ان سے فطری طور پر نقاضہ کیا جاسکتا تھا یہاں تک کہ اہل عراق کی جانب سے آپ دافتہ کے فیصلوں پر نقاضہ کیا جاسکتا تھا یہاں تک کہ اہل عراق کی جانب سے آپ دافتہ کے فیصلوں پر نقیدی نظر اور انہیں مستر دکیا جانے لگا۔

خلافت على المرتضى طالفيُّهُ براجمالي جائزه:

کرتے ہیں۔''

حضرت علی الرتفنی والین کا زمانه خلافت خانه جنگی ، شورشوں اور بغاوتوں کی نذر رہا۔ اسلام ویمن تو تیں اور مسلمانوں کے اندرونی اختلافات کی جہ سے فقوحات کا سلسلم رک گیا۔ خلافت عملاً دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ آپ والینی ساتی امور کے ماہر نہے۔ سیای امور کے ماہر نہے جبکہ حضرت امیر معاویہ والین ساتی امور کے ماہر تھے۔ حضرت امیر معاویہ والین کو ساتھ ساتھ اپنی ارفقاء کا بھی حضرت امیر معاویہ والین کو ان کی سیای چالوں کے ساتھ ساتھ اپنی رفقاء کا بھی اعتاد حاصل تھا جبکہ آپ والی کی سیای چالوں کے ساتھ ساتھ ایک وہ لوگ تھے جو انتخاد حاصل تھا جبکہ آپ والین کے رفقاء میں ماسوائے چندا کیا کے وہ لوگ تھے جو تھے چنانچہ بھی وجہ ہے کہ آپ والین کا م یہ ایک مرتبہ فرمایا۔

تھے چنانچہ بھی وجہ ہے کہ آپ والین کے ایک مرتبہ فرمایا۔

"جبراتی کی بات ہے مجمرے ساتھی میری نافر مانی کرتے ہیں جبکہ امیر معاویہ والی کی اطاعت اور فرما نبرداری

(زجين جلد دوم صنحه ١٦٩)

حضرت علی الرتضی و الله کا زمانه خلافت قریباً پانچ برسوں پرمحیط ہے مگریہ دور مملکت اسلامیہ میں افراتفری کا دور تھا اور اس زمانہ میں فتو حات کا دروازہ بند ہو

چکا تھا۔ آپ ر النیز کے زمانہ میں چونکہ امن وامان کی صورتحال زیادہ بہتر نہ تھی اس
لئے وہ عوامی اور فلاحی کام جو دیگر خلفاء کے زمانہ میں جاری تھے ان میں بجائے
ترقی آنے کے زوال آتا چلا گیا۔ آپ ر النیز اگر چہ عوامی فلاحی منصوبوں پر کام کرتا
چاہتے تھے مگر ملکی صورتحال کی وجہ ہے آپ ر النیز اس جانب توجہ نہ دے سکے۔
مؤرضین لکھتے ہیں حضرت علی المرتضٰی ر النیز کی شخصیت اور حضرت عمر
فاروق ر النیز کی شخصیت میں بڑی حد تک مماثلت پائی جاتی تھی اور آپ ر النیز اس
بات کے خواہاں تھے کہ ملکی نظام دور فاروقی ر النیز کی طرز پر چلائیں مگر حضرت عمر
فاروق ر النیز کو آپ ر النیز جیسے مشیر کی خد مات حاصل تھیں اور آپ ر النیز کے مشیر

روایات میں آتا ہے جب حضرت علی المرتضی و النفیٰ فی کوفہ کو دارالخلافہ بنایا اور کوفہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ و النفیٰ سے کہا کہ آپ و النفیٰ قصر شاہی میں قیام کریں۔ آپ و النفیٰ نے انکار کر دیا اور کہا میں قصر شاہی میں ہر گز قیام نہیں کروں گا۔
کروں گا۔

O\_\_\_O



### ساتوال باب:

# حضرت على المرتضلي طالتين كخفرك فضائل ومناقب

فضائل ومناقب، سیرت مبارکہ کے درختاں پہلو، دورِخلافت میں کئے گئے اجتہادی وفقہی فیصلے، خلفائے ثلاثہ رشکائٹی کے ساتھ تعلقات، منف وکرامات کا بیان



آج بھی ہے مطلع علم و ادب پر ضوگان حدر کرار طالعیٰ کا خورشید افکار و علوم حدر کرار طالعیٰ کا خورشید افکار و علوم جس کے ملی طالعیٰ مشکل کشا شیر خدا اس یہ غالب آ نہیں سکتے حوادث کے بجوم اس یہ غالب آ نہیں سکتے حوادث کے بجوم



# فضائل ومناقب

> "الله عزوجل نے مجھے جار آدمیوں سے محبت رکھنے کا تھم دیا ہے جن میں سے ایک علی طالفند ہیں۔"

مہاجرین وانصار میں حضرت علی المرتضی وظائفۂ سابق الاسلام ہیں اور جو الوگ مہاجرین وانصار میں حضرت علی المرتضی وظائفۂ سابق الاسلام ہیں اللہ عزوجل ان سے راضی ہے۔ آپ وٹائفۂ وہ شخص ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم میضوکی کی دعوت پر لبیک کہا اور اللہ عزوجل کی رضا اور جنت کی نعمتوں کے حقد ارتضہرے۔

سورہ ممل میں ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے۔

''جب مویٰ (عَلاِسُلِم) نے اپنی گھروالی سے فرمایا مجھے ایک آگ نظر آتی ہے۔''

اس آیت میں اللہ عزوجل نے حضرت موٹی علیائیں کی زوجہ حضرت صفورہ فاللہ کا اہل بتایا ہے چنانچہ اللہ عزوجل نے سور کا اہل بتایا ہے چنانچہ اللہ عزوجل نے سور کا احزاب میں ارشاد فی ا

فرمايابه

''میری از واج بھی اہل بیت ہیں۔''

حضرت ابوسعید خدری و النفیز سے مروی ہے فرماتے ہیں جب سورہ الاحزاب کی بیہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم مضر کی ہے آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم مضر کی ہے آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم مضر کی ہے ایس روز تک مجر کے وقت مسلسل ابی بیٹی حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا و النجا کے دروازے پر تشریف لے جاتے رہے اور فرماتے رہے۔ اور فرماتے رہے۔

''اے میرے اہل بیت! تم پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو، نماز پڑھو تا کہ اللہ تم پر رحم فر مائے۔'' حضرت انس بن ما لک ڈالٹنؤ سے مروی ہے فر ماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے نزول کے چھے ماہ بعد تک حضور نبی کریم مطفظ آپی بیٹی حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا فرانٹ فیٹا کے گھر فجر کے وقت جاتے رہے اور با آوازِ بلند فر ماتے۔

"اے میرے اہل بیت! نماز پڑھو، اللہ تو یہی جاہتا ہے کہ وہ اللہ تو یہی جاہتا ہے کہ وہ این نیز بین جاہتا ہے کہ وہ این نیز بین بین (مین بین کے گھر والوں سے ہرسم کی نایا کی کو دور فرما دے اور تہمیں یاک صاف کر دے۔"

ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فران شاہ عروی ہے فرماتی ہیں کہ حضور نی کریم منظمین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فران شاہ ہوگی حضور نی کریم منظمین خاص علی عادراوڑھ رکھی تھی۔ یہ چا در سیاہ بالوں سے بی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن فران شائن آپ منظمین آپ سی آپ تو آپ انہیں این چا در میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین فران شائن آپ تو آپ سی بھی چا در میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الز ہرا فران شائن تشریف لائن آپ من داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الز ہرا فران شائن تشریف لائن آپ من من اخل کر لیا۔ پھر حضرت میں داخل کر لیا اور پھر فرانی تشریف لائن تو آپ سی بھی اس جا در میں داخل کر لیا اور پھر فرایا۔

''الله عزوجل جاہتا ہے میرے گھر والوں سے ہرفتم کی نایا کی کودورکر دے اور تمہیں صاف سخرا کر دے۔''

طبرانی کی روایت ہے حضور نبی کریم منظوکی ہے بوچھا گیا آپ منظوکی ا کے قرابت دارکون ہیں؟ آپ منظوکی اللہ نے فرمایا۔

''علی، فاطمه،حسن اورحسین <sub>شخانیم</sub>''

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم مضطفیقی نے حضرت علی المرتضلی والفیز، حضرت ملی المرتضلی والفیز، حضرت سیّدنا امام حسن والفیز اور حضرت سیّدنا امام حسن والفیز اور حضرت سیّدنا امام حسین والفیز کو بلایا اور اللّدعز وجل کے حضور یوں گویا ہوئے۔

"اے اللہ! بیمیرے اہل بیت ہیں۔"

#### Click For More Books

M Awais Sul

حضرت جمیع بن عمیر رفائنی فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ وفائنی کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ حضور نبی کریم مضابح اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ حضور نبی کریم مضابح کون تھا؟ آپ وفائنی اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ (وفائنی کوسب سے محبوب کون تھا؟ آپ وفائنی سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ آپ وفائنی اور پھر میں نے عرض کیا مردول میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ آپ وفائنی اور پھر میں کے شو ہر علی (وفائنی )۔

حضرت جابر بن عبداللہ طالبہ ہے۔ روایت ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم مشارکتہ ہے جمتہ الوداع کے موقع پر فرمایا۔

> ''میں تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرامیرے اہل بیت۔''

حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹؤئنا ہے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم نین فرما

يَضِيَعَةُ إِنْ فَرِمَا مِا \_

"الله عزوجل سے محبت کرو کہ وہ تہہیں تمام نعمتوں سے سرفراز فرما تا ہے اور مجھ سے محبت الله عزوجل کی خاطر کرو جبکہ میرے اللہ بیت سے محبت میرے سبب سے کرو۔"
الل بیت سے محبت میرے سبب سے کرو۔"
تفییر کبیر میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم مضفیقی آنے فرمایا۔
"جو میرے الل بیت کی محبت میں فوت ہوا اس نے شہادت کی موب پائی اور جو محص میرے الل بیت سے بغض رکھ کرمرا وہ کا فر ہو کر مرا۔"

حضرت عبداللہ بن عباس ملطفہ اسے مردی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سطان کی اللہ اللہ میں رونق افروز سنھے۔انسار مدینہ نے جب دیکھا آپ سطانکا ہ

کے مصارف بہت زیادہ ہیں لیکن آپ سے بھے بھتے کی آمدن کی خیر ہیں تو انہوں نے اپنا مال واسباب جمع کر کے آپ سے بھتے کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا۔
"یارسول اللہ سے بھتے کی آپ سے بھتے کی کا وشوں اور نظر کرم
سے جمیں ہدایت نصیب ہوئی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سے بھتے ہیں کہ آب سے بھتے ہول فرمالیں۔"

حضرت عبدالله بن عباس والفيئنا فرماتے ہیں جس وقت انصاریہ بات کر رہے ہے اس وقت انصاریہ بات کر رہے ہے اس وقت حضور نبی کریم مضاع کے ایک است وقت حضور نبی کریم مضاع کے ایک است و بل نازل ہوئی۔
''(یا رسول الله منظے کو کھیں اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگنا بجز اینے قرابت داروں کی محبت کے۔''

حضرت عبدالله بن عباس طائفها فرماتے ہیں ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور نبی کریم مطفظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا مقصد آپ کا ایک وفد حضور نبی کریم مطفظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا مقصد آپ مطفظ کی است مناظرہ کرنا تھا۔ ان عیسائیوں نے حضور نبی کریم مطفظ کی حضرت عیسی علیاتی کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مطفظ کی اید خوایا۔

"وہ اللہ عزوجل کے بندے اور رسول ہیں اور کنواری مریم ایسیالیا کی جانب القا کئے گئے۔"

عیسائی بولے وہ تو (نعوذ باللہ) اللہ کے بیٹے ہیں۔حضور نبی کریم منطقیقیم نے فرمایا وہ کیسے؟ عیسائی بولے کیا آپ منطقیقیم نے کوئی بندہ ایسا دیکھا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ آپ منطقیقیم نے فرمایا۔

"اگریددلیل ہے تو حضرت آدم علیائی کے متعلق تم کیا رائے

رکھتے ہو وہ بغیر مال باپ کے پیدا کئے گئے جبکہ حضرت عیسیٰ علیائل کی تو مال تھیں اور باپ نہ تھے۔''

ان عیسائیوں کے پاس حضور نبی کریم مضور نبی کر وہ اپنی ہٹ دھرمی کی بناء پر جھکڑنے لگے۔ آپ مضور تبین ہٹ فرمایاتم مبللہ کرلو جو سچا ہوا وہ نبی جائے گا اور جو غلط ہوا وہ برباد ہوگا اور حق و باطل ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس مطابع فرماتے ہیں اس موقع پر اللہ عز وجل نے سورہ آل عمران کی آیت ذیل نازل فرمائی۔

'' پھراے محبوب (منے ہوئے) جوتم سے عیسی علیاتیا کے بارے میں جست کریں بعداس کے کہ تہمیں علم آچکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم مہا کہ بلائیں اپنے بیٹے اور تہماری میٹے اور اپنی عور تیں اور تہماری عور تیں اور تہماری عور تیں اور اپنی جانیں اور تہماری جانیں پھر مبللہ کریں تو مجھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔''

https://archive.org/details/@madni\_library



''اے اللہ! بیمبرے اہل بیت ہیں۔'' عیسائی وفد میں موجود بڑے پادری نے جب حضور نبی کریم ﷺ کو

ا پنے اہل ہیت کے ہمراہ دیکھا تو بکاراٹھا۔ ''یاشہ میں ایسے جمرے دیکھتا ہوں اگر یہ یاتھ اٹھا کریارگاہ

"بلاشبہ میں ایسے چہرے دیکھا ہوں اگریہ ہاتھ اٹھا کر بارگاہِ خداوندی میں دعا کریں اے اللہ! ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو وہ ان پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے اور تم ان سے ہرگز مبللہ نہ کروورنہ ہلاک کردیئے جاؤ گے اور پھرروئے زمین پرکوئی بھی عیسائی باتی نہ رہے گا۔"

عیمائی وفد نے جب اپنے بوے پاوری کی بات می تو حضور نبی کریم سطانی کی بارگاہ میں عرض کیا ہم آپ مطابق کے مبابلہ نبیں کرتے، آپ مطابق اپنے وین پر رہیں اور ہم اپنے دین پر رہیں گے۔ پھر ان عیمائیوں نے جزیہ کی شرط پر صلح کرلی۔

حضور نبی کریم مضطیقات اس موقع پرفر مایا۔
''فقیم ہے اللّٰہ عزوجل کی جس کا عذاب ان کے سروں پرتھا اور
اگر بیمباہلہ کرتے تو بیہ بندر اور خنزیر بن جاتے اور ان کے گھر
جل کر خاکمشر ہو جاتے اور ان کے چرند و پرندسب نیست و
الود ہو جاتے ،

حضور نبی کریم مضطح کا فرمانِ عالیشان ہے۔ ''جس نے نماز پڑھی اور اس نے مجھ پر اور میرے اہل بیت پر دروونہ پڑھا تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔''

Click For More Books

11 Awais Sultan

صواعق محرقہ میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم مضطح نے ارشاد فر مایا۔

''مون اور متقی شخص مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت

رکھتا ہے جبکہ منافق اور شقی القلب ہم سے بغض رکھتا ہے۔'

ایک اور موقع پر حضور نبی کریم مضطح بخت فر مایا۔

''جو میر ہے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔'

حضور نبی کریم مضطح بنا کا ارشاد گرامی ہے۔

''دوزِ حشر میں چارلوگوں کی سفارش کروں گا۔ اوّل وہ جو میر ہے

اہل بیت سے محبت رکھے، دوم وہ جو ان کی ضروریات کو پورا

اہل بیت سے محبت رکھے، دوم وہ جو ان کی ضروریات کو پورا

کرنے والا ہو، سوم وہ جب میرے اہل بیت بحالت مجبوری

اس کے پاس آئیں تو ان کے معاملات احسن طریقے سے

نینائے اور چہارم وہ جو دل و زبان سے ان کی محبت کا اقرار

نینائے اور چہارم وہ جو دل و زبان سے ان کی محبت کا اقرار

''کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہیں تہہیں اس طرح چھوڑ ہے جا رہا ہوں جس طرح مویٰ (علیائلم) نے ہارون (علیائلم) کو جھوڑا جبوڑا جبکہ فرق صرف یہ ہے میرزے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔''

## النائة على المائية كرفيها

ام المومنین حضرت سیّدہ ام سلمہ طابعی سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم مضابطی اللہ نے فرمایا۔

> "منافق على (طلقظ ) سے محبت نہيں رکھتا اور مومن علی (طالفظ) سے بغض نہیں رکھتا۔"

''اے فاطمہ ( اللہ فیا)! میں نے تیرا نکاح ایسے تحص سے کیا جو مسلمانوں میں علم وفضل کے لحاظ سے سب سے وانا اور افضل مسلمانوں میں علم وفضل کے لحاظ سے سب سے وانا اور افضل ہے۔''

> ''جس کا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے اس کا ولی علی (طِلْمَانِیْزِ) مجھی میں ''

حضرت ابواطفیل خالفی سے مروی ہے فرماتے ہیں کدحضرت علی الرتضلی

Click For More Books

1 Awais Sultai

طبرانی کی روایت ہے حضور نبی کریم مضطر افی کی روایت ہے حضور نبی کریم مضطر افی کی روایت ہے حضور کی اس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے وشمنی کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے محبت کی اس نے اللہ سے وشمنی کی۔''

"اے علی (رفیانیڈ) اہم میرے دنیا اور آخرت کے بھائی ہو۔"
ام المومنین حضرت سیّدہ ام سلمہ رفیانیڈ فرماتی ہیں حضور نبی کریم میں کو کیا اللہ فرمایا کہ جس نے علی (رفیانیڈ ) کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا چنانچہ حب رسول اللہ میں کیا تقاضہ یہ ہے کہ ہم حضرت علی المرتضی رفیانیڈ کی شان میں گتا خانہ کلمات کی سیانیڈ کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم حضرت علی المرتضی رفیانیڈ کی شان میں گتا خانہ کلمات کی سیائے ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کریں اور ان کے فضائل ومنا قب کو بیان کرنے میں کسی قتم کے بخل سے کام نہ لیں۔

https://archive.org/details/@madni\_library

## النستة عمل المنافقة كي فيعل المنافقة كي فيعل المنافقة الم

حضرت ابوہریرہ طالعینۂ ہے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق نیانیڈ نے فرمایا۔

> '' حضرت علی المرتضی خلیفی کو تین بہترین فضیلتیں ایسی عطاکی سنگیں جن میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جاتی تو وہ میرے نزدیک دنیا ہے زیادہ محبوب ہوتی۔''

لوگوں نے بوجھا وہ تین فضیلتیں کون سی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رہائینہ

نے فرمایا۔

ور بہلی فضیلت ہے کہ حضور نبی کریم مضافی آنے اپی صاحبزادی حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤی الفی کا نکاح ان سے کیا۔ دوسری فضیلت ہے کہ ان دونوں کومسجد میں رکھا اور جو بچھ آنہیں وہاں حلال ہے مجھے حلال نہیں۔ تیسری فضیلت ہے کہ فزوہ مجھے حلال نہیں۔ تیسری فضیلت ہے کہ فزوہ مجیمے حلال نہیں۔ تیسری فضیلت ہے کہ فزوہ مجیمے حلال نہیں معلا فرمایا۔''

حضرت عبدالرحمٰن بن لیلی و النیخ فرماتے ہیں کہ حضرت علی الرتضی و النیخ شدید گرمی کے موسم میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ و النیخ نے سردیوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ہم نے آپ و النیخ سے دریافت کیا کہ آئی شدید گرمی میں آپ والنیخ نے سردیوں کا لباس زیب تن فرمار کھا ہے۔ آپ والنیخ نے فرمایا۔ میں آپ والنیخ نے سردیوں کا لباس زیب تن فرمار کھا ہے۔ آپ والنیخ نے فرمایا۔ میں آپ والنیخ نے نے سری آئیس و کھتی تھیں تو حضور نی میری آئیس کریم میری آئیس کو دور فرما دو ما فرمائی اے اللہ اعلی (والنیخ نے اپنا لعاب دہن میری آئیسوں کو دور فرما دے فرمائی اے اللہ اعلی (والنیخ نے سردی کو دور فرما دے فرمائی اے اللہ اعلی (والنیخ نے سردی کی دور فرما دے فرمائی اے اللہ اعلی (والنیخ نے سردی کی دور فرما دے دیا نیجاس دن کے بعد مجھے گرمی وسردی کی تکلیف نہ رہی۔''

#### Click For More Books

1 Awais Sultan

https://archive·org/details/@madni\_library

## المناسر على المنافع المانية كالمسترفع المنافع المنافع

روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضی رہائیڈ ایک مرتبہ بیار ہو گئے تو حضور نبی کریم سے بیٹی آپ رہائیڈ کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور آپ رہائیڈ کو اپنی چا در میں لے کر دعا فرمائی جس سے آپ رہائیڈ تندرست ہو گئے۔حضور نبی کریم سے بیٹی کی اللہ کے آپ رہائیڈ کو کا طب کرتے ہوئے فرمایا۔

کریم سے بیٹی کی آپ رہائیڈ کو کا طب کرتے ہوئے فرمایا۔

''ا رعلی (جانب ) امیں زیانہ عن جا سے دیا ہے۔

''اے علی (طلقۂ )! میں نے اللہ عزوجل سے جو مانگا اس نے مجھے عطا کیا میں نے اللہ عزوجل سے اپنے ایک وہ مانگا ہے جو مجھے عطا کیا میں نے اللہ عزوجل سے اپنے لئے وہ مانگا ہے جو میں نے تمہمارے لئے مانگا ہے۔''

حضرت سلیمان طالعی سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم مضاعیتم نے

فرمایا\_

''جوکوئی میری بیٹی فاطمہ (بنائیا) سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور جوکوئی اس سے دشمنی رکھے گا وہ جہنم واصل ہوگا اور میری بیٹی فاطمہ (بنائیا) کی الفت سوجگہ نفع پہنچاتی ہے اور ان جگہوں میں سے چندا یک موت کے وقت، تبیزان اور بل صراط کے وقت قبر میں حساب و کتاب کے وقت، میزان اور بل صراط کے وقت اور روزِ حشر حساب کے وقت شامل ہیں اور میری بیٹی فاطمہ (بنائیا) جس سے خوش ہوگی میں اس سے خوش ہوں گا اور اللہ بھی اس سے خوش ہوگا اور میری بیٹی فاطمہ (بنائیا) جس سے اراض ہوگی اس سے خوش ہوگا اور میری بیٹی فاطمہ (بنائیا) جس سے ناراض ہوگی اس سے میں بھی ناراض ہوگی اور ان کی ناراض ہوگی اور ان کے اللہ اور کی بیٹی اس سے میں بھی ناراض ہوگی اور ان کی ادر ان کی بیٹر کی ناراض ہوگا اور جو محف ان کے شو ہرعلی (بنائیانی ) اور ان کی اور اور برظلم کرے ہوگی اور سے کے لئے بارائی سے ب

https://archive·org/details/@madni\_library

الناست على المالية كي في المالية المال

حضرت علی الرتضی براتین سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور نبی کریم سے بیٹی تشریف فرما ہیں اور حضرت سیّدنا امام حسین بڑائین آپ سے بیٹی کی جا کیں آپ سے بیٹی کی کا کیں اور حضرت سیّدنا امام حسین بڑائین آپ سے بیٹی کی جا کیں جانب گود میں تشریف فرما ہیں جبکہ حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤی تشا، آپ سے بیٹی کی اسی سامنے تشریف فرما ہیں۔ آپ سے بیٹی کی آپ کے دیکھ کر فرمایا۔
مامنے تشریف فرما ہیں۔ آپ سے بیٹی آپ کے دیکھ کر فرمایا۔
میزان کے بلڑے ہیں جبکہ فاطمہ (خلی تین) اس کا تراز و ہے اور میزان کے بلڑ وں پر ہی قائم رہتا ہے جبکہ تم روز حشر لوگوں کا اجر تقسیم کروگے۔''

حضرت عبداللہ ابن عباس ظافی افرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم النے ہیں اہل بیت جنت کے باغات میں ہول کے کہ استے میں ایک نور بلند ہوگا۔ گمان بہی ہوگا کہ سورج طلوع ہوا ہے۔ پھر اہل بیت ایک دوسرے سے کہیں گے اللہ عز وجل کا فرمان ہے کہ جنت میں سورج نہیں ہے تو پھر اللہ عز وجل انہیں فرمائے گا کہ یہ نور حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرا ظافی اور حضرت علی الرتضلی ظافی کی مسکرا ہے کا نور ہے جس سے جنت کے باغات چمک الحقے ہیں۔

ایک دن حضرت جمرائیل علیاته ایک طباق لے کرآئے جو جنت کے سیبوں سے لبریز تھا۔ انہوں نے وہ طباق حضور نبی کریم سے پہلے کے سامنے رکھ کر عضور نبی کریم سے پہلے کے سامنے رکھ کر عضور کیا یارسول اللہ میں ہے اُس شخص کوعنایت سیجئے جو آب میں کیا یارسول اللہ میں ہے اُس شخص کوعنایت سیجئے جو آب میں ہے اُس شخص کو بیارا ہو۔ وہ طباق ایک نورانی خوان پوش سے ڈھکا ہوا تھا حضور نبی آب میں واخل کریم میں یہ نکالا دیکھتے کیا ہیں واخل کریم میں داخل کرے ایک سیب نکالا دیکھتے کیا ہیں

کہ اس کی ایک جانب تو لکھا ہوا تھا۔

ھٰذِۂ ھَدِیّۃ مِنَ اللّٰہِ لِاَہِی بَکْرِ نِالصِّدِیْقِ لیعنی یہ خدا کا تخفہ ہے ابو بکر صدیق طالقیٰ کے لیے اور اس کی دوسری جانب یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔

ر در معرب العبريق فهو زنديق من ابغض العبريق فهو زنديق يعنى صديق بنالنيز سے بغض رکھنے والا بے دين ہے۔ پھر حضور نبي كريم

> يَشَيَّ اللهِ عَدِيرًا سيب الله الله كاليك طرف تو يه لكها تقار هانية هكرية من الوهاب لعمر بن الخطاب

تعنی بیہ خدائے وہاب کا تحفہ ہے عمر بن خطاب رہائیں کے لیے اور دوسری

جانب بديكھا تھا۔

مِنْ اَبغُضُ عُمْرَ فَهُوفِي سَقَر

یعنی عمر دلائنی کے وشمن کا ٹھکانا جہنم میں ہے۔ بعدزاں حضور نبی کریم

النظافية إلى اورسيب اللهاياجس كالك جانب بدلكها تقار

هُذِهِ هَدِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ لِعُثْمَانَ بُنِ عَنَّانَ

لیعنی میہ خدائے منان وحنان کا تتحفہ ہے عثان بن عفان منافیٰ کے لئے اور اس کی دوسری طرف بیہ لکھا تھا۔

مَنْ أَبِغُضَ عَبْماكَ فَخَصَمَهُ الرَّحَمِٰنَ

یعنی عثان مٹالٹی کاوشمن رحمٰن کا وشمن ہے۔ پھر حضور نبی کریم مضائق کے اسے مطابق ہے۔ مطابق میں کریم مضائق کے ایک طباق میں سے ایک اور سیب اٹھایا جس کے ایک جانب تو بیا کھا تھا۔

Click For More Books

M Awais Sultan

ھٰذِہ ھَدِ یَّہُ مِّنَ اللّٰہِ الْغَالِبِ لَعَلِیّ بْنِ اَبِی طَالِبِ لیعنی یہ خدائے غالب کا تخفہ ہے علی ابن ابی طالب طلائے کے لیے اوردوسری جانب ریکھاتھا۔

مَنْ أَبْغُضَ عَلِيًّا لَّهُ يَكُنْ لِلَّهِ وَلِيًّا

یعنی علی رظائفیٰ کا وشمن خدا کا دوست نہیں۔حضور نبی کریم مطابقی ان عبارات کو بڑھ کر اللہ عزوجل کی بے حد حمد وثناء بیان کی۔

حضرت جابر بن عبداللد والنفظ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نبی کریم مضاعظ نہنے فرمایا۔

"تمام لوگ مختلف درختوں کی شاخیں ہیں جبکہ میں اور علی (طلع نظیم اور علی اور علی (طلع نظیم اور علی اور علی (طلع نظیم اور علی (طلع نظیم اور علی اور علی (طلع نظیم اور علی اور علی اور علی اور علی اور علی اور علی (طلع نظیم اور علی اور عل

ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔'

حضرت ابو بمر صدیق و النفظ نے حضرت علی المرتضلی و النفظ کے فضائل و مناقب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

"ابوالحن (طالفنز) کی فضیلت سب لوگوں سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم مضابقی کے زیر سایہ تربیت پائی اور حضور نبی کریم مضابقی نے اپنی سب سے سایہ تربیت پائی اور حضور نبی کریم مضابقی نے اپنی سب سے بیاری بیٹی خاتون جنت حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤالفی کا نکاح ان سے کیا اور حضرت علی المرتضی طالفی المرتضی طالفی المرتضی کی کریم مضابقی المرتضی خاتھے وہ معنوی نہ تھے۔"

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم مٹھنے کیائے ایک مرتبہ فرمایا۔ ''اللّٰدعز وجل ابو بکر ڈالٹنڈ پر رحمت فرمائے جنہوں نے اپنی بیٹی

کومیرارفیق بنایا اور مجھے دار ہجرت سے مدیند منورہ لائے اور بلال رہائی کوخرید کرآزاد فر مایا۔ اللہ عز وجل عمر رہائی پر رحمت فر مائے جنہوں نے ہمیشہ حق بات کہی اور حق کا ساتھ دیا۔ اللہ عز وجل عثمان رہائی پر رحمت فر مائے جن کی حیاء سے فرشتے عز وجل عثمان رہائی پر رحمت فر مائے جن کی حیاء کے فرشتے ہیں۔ اللہ عز وجل علی رہائی پر رحمت فر مائے جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہے۔''

پھرحضور نبی کریم مضایقاتم نے فرمایا۔

"روزِ حشر میں بول آؤل گا کہ ابوبکر رظافظ میرے دائیں جانب عمر رظافظ میرے دائیں جانب عبد عثان رظافظ میرے بائیں جانب جبکہ عثان رظافظ میرے بائیں جانب جبکہ عثان رظافظ میرے بائیں جانب جبکہ عثان رظافظ میرے آگے ہوں گے۔"

> ''میراعلم علی (مِنْائِنَهُ ) کے ہاتھ میں ہوگا اور تمام خلائق میرے اس علم کے سائے تلے ہوں گے۔''

> > O\_\_\_O



# خلافت کی تائیراحادیث سے

حضرت علی المرتضی رئی نیز بلاشبہ منصب خلافت کے حقدار سے اور آپ رئی ان چھ لوگوں میں بھی شامل سے جنہیں حضرت عمر فاروق رئی نیز نے بوقت شہادت منصب خلافت کے لئے نامزد کیا تھا اور پھر اتفاق رائے سے حضرت عثان غنی رہی نیز کو خلیفہ سلیم کر لیا گیا۔ آپ رٹائیڈ کوشہادت عثان رٹائیڈ کے بعد انصار و مہاجرین نے خلیفہ مقرر کیا۔ آپ رٹائیڈ کی خلافت کے متعلق احادیث نبوی میں کے مہاجرین نے خلیفہ مقرر کیا۔ آپ رٹائیڈ کی خلافت کے متعلق احادیث نبوی میں کی خلافت کے متعلق احادیث نبوی میں کے جھی وارد ہوئی ہیں ذیل میں ان احادیث میں سے چند احادیث بطور نمونہ بیان کی جارہی ہیں۔

حضرت سمرہ بن جندب بڑائفڈ ہے مردی ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم بیط بھی فرمات میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ بیل بھی خداب دیکھا کہ ایک ول آسان ہے لاکا یا گیا اور حضرت ابو بکر صدی بی بڑا کہ شکل ہیا اور حضرت عمر فاروق بڑائفڈ نے اس نے اس ول کو کناروں سے پکڑ کر بمشکل بیا اور پھر حضرت عمر فاروق بڑائفڈ نے اس ول کو کناروں سے پکڑ اور انہوں نے خوب سیر ہو کر بیا اور پھر حضرت عثمان غنی ولی کو کناروں سے پکڑ کر بیا پھر جب حضرت علی الرتضلی بڑائفڈ کے بھی اس ول کو کناروں سے پکڑ کر بیا بور ابھی وہ پی برک باری آئی تو انہوں نے بھی اس ول کو کناروں سے پکڑ کر بیا اور ابھی وہ پی رہے تھے کہ وہ وہ ول کو کناروں سے بکڑ کر بیا اور ابھی وہ پی رہے تھے کہ وہ وہ وہ بی الرقائی بڑائفڈ پر گر گیا۔

#### Click For More Books

M Awais Sult

حضرت ابوذر غفاری برائنی سے مروی ہے فرماتے ہیں میں غزوہ حنین کے موقع پر جب حق و باطل میں گھسان کی لڑائی جاری تھی اس وقت حضور نبی کریم سے موقع پر جب حق و باطل میں گھسان کی لڑائی جاری تھی اس وقت حضور نبی کریم سے بیٹی اللہ میں بتا ہے کہ ہم آپ سے بیٹی کے بعد کے خلیفہ متخب کریں؟ حضور نبی کریم سے بیٹی کے نبر مایا۔

آپ سے بیٹی کے بعد کے خلیفہ متخب کریں؟ حضور نبی کریم سے بیٹی کے فرمایا۔

"میرے بعد ابو بکر صدیق بڑائی میرے قائم مقام ہوں گے اور ان کے بعد عثان بڑائی ہوں

گے اور پھر علی بڑائی ہوں گے اور ان کے بعد عثان بڑائی ہوں

گے اور پھر علی بڑائی ہوں گے اور ای بھر میں میرے مصاحب ہوں گے۔''

 $O_{\dots \dots} O_{\dots \dots} O$ 

## سیرت مبارکہ کے درخشاں پہلو

''علی ( النیز ) کے چبرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔''

حضرت علی المرتضی والینی قرآن مجید کے حافظ سے اور قرآن مجید کے مافظ سے اور قرآن مجید کے معانی ومطالب پرآپ والین کوعبور حاصل تھا۔ آپ والین علم فقہ کے ماہر ہے اور مشکل مشکل سے مشکل فیصلے بھی قرآن وسنت کی روشی میں حل کر لیتے تھے۔ آپ والین کے بارے میں حضور نبی کریم مضطکم کا فرمان ہے۔

"میں علم کا شہر ہوں اور علی ( دلائٹیؤ ) اس کا درواز ہے۔'

حضرت علی المرتضلی ملافقیہ ہے پانچ سوچھیای احادیث بھی مردی ہیں۔

ساری زندگی رزق طلال کمایا:

حضرت علی الرتضی و النی سادی زندگی رزق حلال کما کر کھایا۔ آپ ولائن محنت مزدوری میں مجھ عارمسوں نہ کرتے ہتھے۔ ایک مرتبہ گھر میں کھانے کو بھی نہ کا کہ کھایا۔ کھانے کی میں کھانے کا میں کھانے کے دایک کھانے کا کہ کے دایک

بوڑھی عورت نے آپ ر النفی کو کھیت میں پانی لگانے کے عوض چند کھجوری بطورِ مردوری دینے کے کہا جسے آپ ر النفی نے تبول کر لیا۔ آپ ر النفی شہنشا و فقر سے۔ آپ ر النفی شہنشا و فقر سے۔ آپ ر النفی نظام ر خالی لیکن باطنی طور پر زہد و تقوی ، قناعت و صبر کے خزانوں سے بھر بور تھے۔

### میں اس چیز کو گوارانہیں کرتا:

حضرت اعمش رالنفظ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت علی المرتضی رالنفظ براتھ ہیں حضرت المرتضی رالنفظ براتھ ہیں حضرت المرتضی المرتضی برخی ہیں میں صرف دو مرتبہ کھانا کھاتے تھے اور اس چیز سے کھانا کھاتے جو مدینہ منورہ سے آتی تھی۔

حضرت عبدالله بن شریک میشد ایند دادا سے روایت کرتے ہیں حضرت علی المنظمی دانا سے روایت کرتے ہیں حضرت علی المنظمی المنظمی داننے کا اللہ میں ایک مرتبہ فالودہ لایا گیا۔ آپ دلائی کی فالودہ کو دیکھر فرمایا۔

''تو بہت اچھا،خوشبودار اور بہترین ذا کفتہ والا ہے کیکن میں اس چیز کو گوارانہیں کرتا کہ میرانفس اس کا عادی بن جائے۔'' سے اس بینر کو گوارانہیں کرتا کہ میرانفس اس کا عادی بن جائے۔''

### خلیفہ کے لئے کیا حلال ہے؟:

حفرت عبداللہ بن زرین والنین فرماتے ہیں میں حضرت علی الرتضای والنین فرماتے ہیں میں حضرت علی الرتضای والنین کی۔ ہم کی خدمت میں بروز عید حاضر ہوا۔ آپ والنین کو صلاحیت کے ساتھ باتی رکھا ہے اگر نے عرض کیا اللہ عز وجل نے آپ والنین کو صلاحیت کے ساتھ باتی رکھا ہے اگر آپ والنین ہم کو بطح کھلاتے تو بہت اچھا تھا۔ آپ والنین نے فرمایا۔
آپ والنین ہم کو بطح کھلاتے تو بہت اچھا تھا۔ آپ والنین کریم مطابقاتہ ہے در ایس نے حضور نبی کریم مطابقاتہ ہے سنا ہے کہ خلیفہ کے لئے اللہ کے مال سے بجر دو پیالوں کے سنا ہے کہ خلیفہ کے لئے اللہ کے مال سے بجر دو پیالوں کے

حلال نہیں۔ ایک بیالہ جو وہ خود کھائے اور اپنے اہل کو کھلائے جبکہ دوسرا پیالہ وہ جسے لوگوں کے سامنے رکھے۔''

اگر جار در ہم ہوتے تو میں از اربندخرید لیتا:

حضرت مجمع بن سمعان تتمیمی والنین سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت علی الرتضلی والنین اپنی تکوار لے کر بازار چلے گئے اور فرمایا۔

''کون ہے جو مجھ سے اسے خرید لے کیونکہ اگر میرے پاس چار درہم ہوتے تو میں ازار بندخرید لیتا۔''

ایک درہم کا نفع:

امام بیمی مینی مینید کی روایت میں ہے ایک شخص نے حضرت علی الرضی الراضی والین کواس حالت میں دیکھا آپ والینی کی ایس ایک موٹی چا درتھی اور آپ والینی کواس حالت میں دیکھا آپ والینی کی باس ایک موٹی چا درتھی اور آپ والینی اعلان فرمارہے متھے کون ہے جواس چا در کو مجھے سے پانچ درہم میں خریدے اور مجھے ایک درہم کا نفع دے تا کہ میں اس کے ہاتھ اسے بچوں۔

میں صرف دو کیڑے پہنتا ہوں:

حضرت زیر بن وہب دلائن فرماتے ہیں ہمارے پاس حضرت علی الرتضی دلائن تشریف لائے۔ آپ دلائن کے جسم پر ایک چا درتھی جبکہ ایک چا در کا آپ دلائن نے نے جسم پر ایک چا درتھی جبکہ ایک چا در کا آپ دلائن نے تہبند باندھ رکھا تھا۔ آپ دلائن سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ دلائن نے تہبند باندھ رکھا تھا۔ آپ دلائن اللہ کا ایک بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ دلائن نے ترمایا۔

"میں صرف دو کپڑے پہنتا ہوں تا کہ متکبر نہ بنوں اور بیددو کپڑے میری نماز کے لئے بہتر ہیں۔"

#### معمولی غذا:

تقیف کے ایک آ دمی سے مروی ہے فرماتے ہیں ان کوحضرت علی المرتضلی طَالِنَيْنَ فَ اللَّهِ ويهات كاعامل بنايا چونكه ويهات مين نمازي تفهرانبيس كرتے تھے اس کئے آپ مٹائنز نے مجھے تھم دیا کہ جب ظہر کا وقت ہوتو میرے یاس جلے آٹا چنانچے میں آپ رٹائن کے پاس گیا تو آپ رٹائن کے پاس کوئی دربان موجود نہ تھا جو مجھے آپ مٹائٹنڈ تک جانے سے روکتا۔ میں آپ مٹائٹنڈ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آب طالفن کے بیاس اس وقت ایک پیالہ اور ایک کوزہ یانی کا تھا۔ آپ طافن کے ایک جھوٹی تھیلی منگوائی۔ میں سمجھا کہ شاید جواہرات کی تھیلی ہے اور آپ ملائن نے نے مجھے امین سمجھا ہے اور یہ تھلی میرے لئے منگوائی ہے۔ آپ مالفنز نے اس تھلی کو کھولاتو اس میں ستو تھے۔ آپ مٹالٹنؤ نے ان ستوؤں کو نکالا اور پیالے میں الٹا اور اس میں یانی ڈال کر مجھے پلایا اور خود بھی بیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ رہا ہے؛ ایسا كيول كرتے ہيں جبكہ عراق كا كھانا بہترين ہے؟ آپ بنائيز نے فرمایا۔ ''میں ہراس کھانے کو جومیرے پیٹ میں جائے مکروہ سمجھتا ہوں سوائے رزق طلال کے اور میں اپنی تھیلی برمبر لگاتا ہوں تا کہ بیہ دوسری تھیلیوں میں نہل جائے اور میں دوسری تھیلی

حضرت علی المرتضی والنین کی خوراک نہایت سادہ تھی آپ والنین روئی کے خشک کرے یائی بیس بھگو کر زم کر کے کھایا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر نمک کے ساتھ روئی کھاتے تھے۔ اکثر و بیشتر نمک کے ساتھ روئی کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ والنین کی صاحبز اوی نے آپ والنین کے سامنے جو کی روٹیاں، دودھ کا بیالہ اور نمک لا کر رکھا۔ آپ والنین نے دودھ کا بیالہ واپس

https://archive.org/details/@madni\_library

# المناسة عن الله المناع المنافعة كي المنافعة كي المنافعة كي المنافعة كي المنافعة كي المنافعة كالمنافعة كالم

کرتے ہوئے فرمایا میرے لئے یہ جو کی روٹیاں اور نمک ہی کافی ہے۔ کئی مرتبہ ایہا ہوتا کہ آپ ڈاٹنٹے محض چند تھجوریں کھا کرگز ارا کر لیتے تھے۔ وہ بیرکھانا نہیں کھاتے:

منقول ہے کہ حضرت علی الرتضلی دوائین کے دورِ خلافت میں ایک بدو مالی اعانت کے لئے حاضر ہوا۔ آپ دوائین اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت سیّدنا امام حسن دوائین نے اسے لذیذ کھانا چیش کیا۔ اس دوران آپ دوائین بھی تشریف لیا ہے۔ اس دوران آپ دوائین بھی تشریف لیا کے ایر معجد کے حض میں کھانا کھانے لئے۔ بدو نے دیکھا کہ ایک شخص روثی کے خشک کھڑے پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ اس نے حضرت سیّدنا امام حسن دوائین کے خشک سے کہا میرا دل یہ گوارانہیں کرتا میں لذیذ کھانا کھاؤں جبکہ وہ شخص روثی کے خشک کھڑے کھائے میں اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیّدنا امام حسن دوائین کی آئیوں کے دور آپ دوائین کی آئیوں کے در آپ دوائین کی آئیوں کے در آپ دوائین کے اس بدو سے فرمایا۔ امام حسن دوائین کی آئیوں کھائے وہ میرے والد ہزرگوار امیر الموشین حضرت علی المرتضی دوائین ہوائین ہیں۔'' میں کھانا کھاؤ وہ یہ کھانا ٹیل المرتضی دوائین ہوئین ہیں۔'' میں اسے شدید نفرت تھی المرتضی دائی شان محلول سے شدید نفرت تھی :

حفرت علی الرتفنی و النین کا لباس بھی نہایت معمولی ہوتا تھا۔ آپ و النین کے پاس اور صنے کے لئے صرف ایک جا درتھی جس سے سر چھپاتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں ڈھا کلتے تھے تو سر نگا ہو جاتا تھا۔ مدینہ منورہ کے ایک معمولی مکان میں رہائش پذیر تھے۔ عالی شان محلوں سے آپ و النین کو شدید نفرت تھی یہی وجہ ہے کہ جب آپ والنین کوفہ تشریف لے گئے تو دارالا مارت میں قیام کرنے کی بجائے ایک میدان میں خیمہ لگا کراس میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ قیام کرنے کہ جب آپ والنا کی میدان میں خیمہ لگا کراس میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ

مِثْلِيْنَةِ كُونِينِدَ آتَى تَو بِلا تَكُلفُ فَرْشِ خَاكَ بِرِليثِ جَاتِ<u>تَ تِحْ</u>\_

# جماعت اہل حق کے اجتماع کا نام ہے:

روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ ابن الکوائر نے حضرت علی المرتضی ولائٹنؤ کا سے دریافت کیا سنت، بدعت، جماعت اور اختلاف کے بارے میں آپ ولائٹنؤ کا کیا فرمان ہے؟ آپ ولائٹنؤ نے فرمایا۔

"سنت حضور نی کریم مضطح کا طریقہ ہے۔ بدعت اس شے کا نام ہے جوسنت کو ترک کرنے والی ہے۔ جماعت اہل حق کے اجتماع کا نام ہے اور اختلاف اہل باطل کے اجتماع کا نام ہے خواہ ان کی تعداد کتنی ہی ہو۔"

# مال كى تقتيم ميں مساوات كو كوظ ركھنا:

حفرت عبداللہ ہائی بھائی اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حفرت علی المرتضی بھائی بھائی بھائی المرتضی بھائی کے پاس دوعور تیں آئی اور وہ دونوں عرب کی رہے والی تھیں۔ ان میں ایک عورت دوسری عورت کی آزاد کردہ غلام تھی۔ آپ بھائی نے ایک ایک بوری غلہ اور چالیس چالیس ورہم ان دونوں عورتوں کو دیئے۔ غلام عورت وہ مال کے کر چلی گئی جبکہ دوسری عورت نے آپ بھائی سے شکوہ کرتے ہوئے کہا میں عرب کی رہنے والی ہوں جبکہ وہ میری آزاد کردہ غلام ہے۔ آپ بھائی نے فرمایا۔ میں عرب کی رہنے والی ہوں جبکہ وہ میری آزاد کردہ غلام ہے۔ آپ بھائی رہنے والی ہوں جبکہ وہ میری آزاد کردہ غلام ہے۔ آپ بھائی رہنے فرمایا۔ میں ایک کوئی بات نہیں دیکھی جس سے اولا دِ اساعیل علیائی کو اولا دِ اساعی علیائی پرکوئی فضیلت جس سے اولا دِ اساعیل علیائی کو اولا دِ اساعی علیائی پرکوئی فضیلت بھی ایک ہوں،

## اس بات كاانبيس اختيارنبيس:

# روفی کے سات مکڑے:

حضرت کلیب رفائن فرماتے ہیں اصبهان سے حضرت علی المرتضی و النفیٰ ایک مال آیا۔ آپ و النفیٰ نے اس مال کوسات حصول میں تقسیم کیا۔ اس مال میں ایک روٹی بھی تھی۔ آپ و النفیٰ نے اس روٹی کے بھی سات کلا ہے کئے اور ہر حصہ میں اس کلا ہے کو بھی شامل کرلیا۔ پھر آپ و النفیٰ نے حصہ پانے والے ساتوں اشخاص کو بلایا اور ان کے درمیان قرعداندازی کی کہ سے پہلے حصہ دیا جائے۔

#### ونیا ہے بے رغبتی:

حضرت علی المرتضی طِلْنَمُو میشد دنیا سے باعتنائی برتے تھے یہی وجہ تھی کہ آب طالعی المرتضی طِلْنَمُو ہمیشہ دنیا سے باعتنائی برتے تھے یہی وجہ تھی کہ آب طِلْنَمُو الله عِن نہ ہوا۔ آپ طِلْنَمُو اکثر و بیشتر رات کی تنہائیوں میں دنیا کو یوں مخاطب ہوتے تھے۔

"اے دنیا! کیا تو میرے سامنے بن سنور کر آتی ہے اور مجھ پر

ڈورے ڈالتی ہے'؟ میں تجھے ہمیشہ کے لئے خود سے جدا کر چکا
ہوں اور تیری محفل حقیر ہے اور تیری ہلاکت آسان ہے۔''
حضرت علی المرتضٰی رٹائٹوئڈ کا دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ خاتونِ جنت حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا رٹائٹوئڈ بلطورِ جہیز جوسامان لائی تھیں اس میں ان کے وصال تک کسی بھی قشم کا اضافہ نہ ہوسکا۔

بھلائی کو پیش نظرر کھو:

حضرت مہاجر عامری والتنوئز سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت علی المرتضلی والتنوئز سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت علی المرتضلی والتنوئز سنے اپنے مقرر کردہ گور فرول کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا۔

''اپی رعایا پراپ پردہ کولمبانہ کرنا اور حالات سے باخبر رہنا۔
لوگوں کی اکثر ضروریات کا تعلق تم سے ہے اور اگر کوئی تم سے
انصاف طلب کرے تو اس سے انصاف کرنے میں کوئی مشقت
نہیں میں تہمیں جو نفیجتیں کرتا ہوں ان پر عمل پیرا رہو اور
بھلائی کو پیش نظر رکھوتا کہ لوگ تم سے ناامید نہ ہوجا کیں۔''

كھانا كھلانا:

حضرت علی المرتضی و النظافی فرماتے تھے مجھے میہ بات زیادہ پہند ہے کہ میں اپنے ساتھیوں میں سے پچھ لوگوں کو ایک صاع کھانے کے لئے جمع کروں اس سے کہ میں بازار جاؤں اور ایک غلام خرید کر آزاد کروں۔

سال میں تین مرتبہ مال تقیم کرتے تھے:

حضرت على المرتضى مِثْلِ عَنْهُ السيخ دورِ خلافت ميں ايک سال ميں تنين مرتبہ

Click For More Books

M Awais Sultan

https://archive·org/details/@madni\_library

المنت على المنافظ كرفيعلى المنافظ كرفيعلى المنافظ كرفيعلى المنافظ كرفيعلى

مال تقلیم کرتے تھے۔ آپ وٹائٹیؤ کے پاس ایک مرتبہ اصبہان سے بچھ مال آیا۔ آپ وٹائٹیؤ نے نوعج ہو جاؤ چنانچہ لوگ وٹائٹیؤ نے کے لئے جمع ہو جاؤ چنانچہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور آپ وٹائٹیؤ نے وہ تمام مال تقلیم فرما دیا حتیٰ کہ رس کو بھی آپ وٹائٹیؤ نے وہ تمام مال تقلیم فرما دیا حتیٰ کہ رس کو بھی آپ وٹائٹیؤ نے تقلیم فرما دیا۔

حفرت عنترہ شیبانی و النین روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی و المرتضی و المرتضی جزید اور خراج میں ہر پیشہ ور کے پیشہ سے تیار شدہ چیز کو لے لیا کرتے تھے اور پھر اس کولوگوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ آپ و النین بیت المال میں ایک رات کے لئے بھی مال نہ چھوڑتے تھے اور سارا مال تقسیم فرما دیتے تھے اور کہا کرتے تھے۔ اس کے لئے بھی مال نہ چھوڑتے تھے اور سارا مال تقسیم فرما دیتے تھے اور کہا کرتے تھے۔ اس کے لئے بھی مال نہ چھوڑتے تھے اور سارا مال تقسیم فرما دیتے تھے اور کہا کرتے تھے۔ اس کے لئے بھی مال نہ چھوڑتے تھے اور سارا مال تقسیم فرما دیتے تھے اور کہا کرتے تھے۔ اس کے لئے بھی مال نہ چھوڑتے تھے وہوکہ نہ دے بلکہ میرے غیر کو دھوکہ دے۔''

تحصے تیری مال کم کرے:

حضرت عنز و ذالتی سے مروی ہے فرماتے ہیں میں حضرت علی الرتضی الدونین! ولائی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ولائی نے پاس قنم نے آکر کہا امیر المومنین! آپ ولائی ایک ایسے آدی ہیں کہ کھ باتی نہیں چھوڑتے۔ آپ ولائی کے گھر والوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے اور میں نے آپ ولائی کے لئے بچھ چھپا رکھا ہے۔ آپ ولائی نے نے پوچھا وہ کیا ہے؟ قنبر نے کہا چلئے اور دکھے لیجے کہ وہ کیا ہے؟ پھر قسم ، آپ ولائی کو ٹھڑی میں لے گیا جہاں ایک بڑی گئن سونے اور چاندی کے برتنوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ ولائی نے اے دیکھا تو قنبر سے فرمایا۔ کے برتنوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ ولائی نے ارادہ کیا تھا کہ میرے گھر میں اس کے مراب کی ارادہ کیا تھا کہ میرے گھر میں آپ داخل ہو۔ '' مجھے تیری ماں گم کرے تو نے ارادہ کیا تھا کہ میرے گھر میں آپ واضل ہو۔''

بجرحضرت على المرتضى والنين في ان كاوزن كروايا اوراس كوتفتيم فرما ويا

# عمر کوضائع کرنے والا توبہ کی تمنا کرے گا:

حضرت مدائن رظائفۂ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضلی رظائفۂ نے فرمایا۔
''ساری باتوں کو چھوڑ کرتم انتہاء کو پہنچ چکے ہوتمہارے اعمال
تمہارے سامنے الیمی جگہ بیش کئے جائیں گے جہاں دنیا کے وہوکہ میں پڑا ہوا ہائے حسرت بکارے گا اور عمر کو ضائع کرنے والا تو بہ کی تمنا اور کافر واپسی کی تمنا کرے گا۔''

# مجھے تمہارے مال غنیمت سے ایک شیشی کے سوا پھھ نہیں ملا:

حفرت معاذبن علاء مُنَالَيْ اللهِ وادا سے روایت بیان کرتے ہیں که حضرت می المرتضی رظائف نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے تمہارے اس مال غنیمت سے ایک شیشی کے سوا کچھ نہیں ملا جو مجھے ایک دہقان نے ہدید دی تھی۔ پھر آپ رظائف بیت المال تشریف لے گئے اور اس میں جو پھھ تھا اسے تقسیم فرما دیا۔ پھر آپ رظائف نے یہ کہنا شروع کر دیا۔

''وہ آ دمی فلاح پاگیا جس کے پاس ایک ٹوکری ہوجس میں سے وہ ہرون میں ایک مرتبہ کھائے۔''

## برائی اور فضیلت:

حضرت ام موی ظافی سے مروی ہے فرماتی ہیں حضرت علی المرتضی طافیہ کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بن سبا ان کو حضرت ابو بمرصدیق اور حضرت عمر فاروق شخافیہ کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بن سبا ان کو حضرت ابو بمرصدیق اور حضرت عمر فاروق شخافیہ پر فوقیت دیتا ہے تو آپ شافیہ نے اسے قبل کرنے کا اراوہ کیا۔ لوگوں نے عرض کیا آپ والنافیہ ایسے محض کوقل کرنا جا ہے ہیں جو آپ شافیہ کی بردائی اور فضیلت بیان

Click For More Books

1 Awais Sultan

كرتاب؟ آپ طالفي نے فرمایا۔

" ریضروری ہے کہ وہ مخص میرے ساتھ اس شہر میں نہ رہے جہاں میں رہوں۔" ، جہاں میں رہوں۔"

## عمر فاروق طالعُن کے بعد ہم فتنوں میں مبتلا ہو گئے:

حضرت علقمہ والفنظ ہے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت علی المرتضی طالفظ نے ہم لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا۔

'' جھے اطلاع ملی ہے کہ کھے اوگ جھے حضرت ابو بکر صدیت اور حضرت عمر فاروق بڑا گئے ہم پر فوقیت دیتے ہیں۔ اب اگر آج کے بعد کی مخفل نے ایسی بات کہی تو اس پر حدقائم کی جائے گی۔ بعد سب سے بہترین شخص بے شک حضور نبی کریم میں ہوئے گئے اے بعد سب سے بہترین شخص حضرت ابو بکر صدیت رفالی ڈالٹی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیت رفالا فی اور حضرت عمر فاروق رفالی ہوگئے اور حضرت عمر فاروق رفالی ہوئے اور بے شک اللہ عز وجل بہترین بعد ہم فتنوں میں مبتلا ہوگئے اور بے شک اللہ عز وجل بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔''

### عبادت مين خشوع وخضوع:

حضرت علی الرتضای و النفظ شب بیدار اور عبادت گزار تھے۔ آپ والنفظ کو عبادت بیدار اور عبادت گزار تھے۔ آپ والنفظ کو عبادت بین اس قدر خشوع وخضوع حاصل تھا کہ آپ و النفظ نماز کے کھڑے ہوتے تو اپنے اردگرد کی کچھ خبر نہ رہت یہاں تک کہ جسم پر ہونے والی کسی واردات کی خبر نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ والنفظ کو تیرلگ گیا جوجسم میں اتن گہرائی تک جا گیا کہ مرتبہ آپ والنفظ کو تیرلگ گیا جوجسم میں اتن گہرائی تک جا گیا کہ کھڑا ہوں تو کی اس کا نکالنا مشکل ہو گیا۔ آپ والنفظ نے فرمایا جب میں نماز کے لئے کھڑا ہوں تو کی اس کا نکالنا مشکل ہو گیا۔ آپ والنفظ نے فرمایا جب میں نماز کے لئے کھڑا ہوں تو

تم اس تیرکو نکال لینا چنانچہ آپ بڑگائی نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور اس تیرکو نکال دیا گیا یہاں تک کہ آپ بڑگائی نے اف تک نہ کی۔

روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی والفیٰ والفیٰ کہ یہ خطرہ کھڑے تھے کہ آپ والفیٰ کے گھر کو آگ لگ گئی۔ آگ اس قدر پھیل گئی کہ یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں آپ والفیٰ کو برابر آوازیں لاحق ہو گیا کہ بہیں آپ والفیٰ ایپ والفیٰ کو برابر آوازی دیتے رہے لیکن آپ والفیٰ ایپ اردگرہ کے ماحول سے بے خبر نماز کی اوائیگی میں مصروف رہے۔ جب آپ والفیٰ نے نمازختم کی تو آپ والفیٰ کومعلوم ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی ہے۔

حضرت علی الرتفنی و الفیز کے ذوق عبادت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکا بے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ و الفیز کے چبرے کا رنگ متغیر ہوجاتا اور بدن پرلرزہ طاری ہوجاتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے بوچھا کہ آپ و الفیز کی یہ کیفیت کیسی ہے؟ آپ والفیز نے فرمایا۔

"بیامانت کے اداکر نے کا وقت ہے اور بیدوہ امانت ہے جے زمین و آسان بھی اٹھانے سے قاصر تھے اور میں بھی اس وجہ سے کانپ اٹھتا ہوں کہ کہیں میں اس امانت کا حق صحیح طریقے سے نداداکر یاوں۔"

حضرت على المرتضى من النفط إبند صوم وصلوة تقدآب من النفط رمضان المبارك كفرض روزول كے علاوہ بھى اكثر و بيشتر روزك ركھا كرتے تقدام المومنين حضرت سيّدہ عائشہ صديقه والنفئ فرماتی ہيں حضرت علی المرتفئی والنفظ بردے روزہ دار اور عبادت كرار تقے اور گھوڑے كی پشت برسوار ہوتے بیباں تک كه قرآن مجيد ختم اور عبادت كرار تقے اور گھوڑے كی پشت برسوار ہوتے بیباں تک كه قرآن مجيد ختم

Click For More Books

Awais Sultan

كرليتے تھے۔

#### ُ حکمت و دانا کی:

حضرت عبدالله بن عباس والفؤنا كا قول ہے حضرت علی المرتضی والفؤنا كا قول ہے حضرت علی المرتضی والفؤنا كا حصرت علی المرتضی والفؤنا كا حصرت و دانائی كا ایک عالم قائل تھا اور الله عزوجل نے علم كے دس حصول میں سے نو جھے آب والفؤنا كو عطا فرمائے تھے۔

حضرت علی المرتضی و النظر کا قول ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت الی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی اور اس آیت کے معانی ومطالب کیا ہیں؟

ام المومنين حفرت سيّده عائشه صديقه وللهنائ يوجها كيا كه وضوك بعد كتنے دنوں تك موزوں برمسح كيا جا سكنا ہے؟ آپ ولائن نے فرماياتم بيد مسئله على (اللهن كتے دنوں تك موزوں برمسح كيا جا سكنا ہے؟ آپ ولائن نے فرماياتم بيد مسئله على (اللهن كالله ن كالله ك

''مسافر پرتین دن اور تین رات اور مقیم پر ایک دن اور ایک زات موزوں پرمسح کرتا جائز ہے۔''

## الحچی اورخراب زمین:

روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت علی المرتضی و النیمؤ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کی داڑھی مختصرتھی۔اس نے آپ والنیمؤ سے کہا آپ و النیمؤ کی داڑھی محتصرتھی۔اس نے آپ والنیمؤ سے کہا آپ و النیمؤ کی داڑھی تھنی ہے اور آپ والنیمؤ کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید جامع العلوم ہے اگر قرآن مجید جامع العلوم ہے تو کیا قرآن مجید میں آپ والنیمؤ کی تھنی داڑھی اور میری محتصر داڑھی کا علم موجود ہے؟ آپ والنیمؤ نے قرآن مجید کی آیت ذیل کی تلاوت

فر ما ئی۔

"جواچی زمین ہاں کا سبزہ اللہ کے علم سے خوب لکا ہے۔ اور جو خراب زمین ہاں میں سے تھوڑ امشکل سے نکلتا ہے۔ "
پھر آپ رظافنہ نے فرمایا۔
"اے یہودی! وہ اچھی زمین میری مخوری ہے جبکہ خراب زمین تیری مخوری ہے۔ "

#### مهمان نوازی:

حفرت علی المرتضی و النیم علی مہمان نوازی کے اوصاف بدرجہ اُتم موجود سے ۔ آپ و النیم المرتب بیٹے رور ہے تھے کہ پاس سے گزر نے والے ایک شخص نے آپ و النیم سے مرتبہ بیٹے رور ہے تھے کہ پاس سے گزر نے والے ایک شخص نے آپ و النیم سے رو نے کی وجہ دریا فت فرمائی ۔ آپ و النیم نے فرمایا ۔ آپ و النیم نے فرمایا ۔ آپ و النیم ایس ایس اور جس اس میر کے گھریش کوئی مہمان نہیں آیا اور جس اس کے رور ہا ہوں کہ کہیں اللہ نے جھے ذیل تو نہیں کر دیا۔ "

# مسلمان کی عزت و تو قیر کرنا:

حضرت ابوجعفر والتنوز فرماتے ہیں کہ حضرت علی الحرتضی والتون کے پاس دو

آدی آئے۔آپ والتون نے ان دونوں کے لئے گدا بچھایا۔ایک محف گدے پر بیٹ گیا جبکہ دوسرا محف زبین پر بیٹے گیا۔آپ والتون نے زبین پر بیٹے ہوئے محف سے گیا جبکہ دوسرا محف زبین پر بیٹے گیا۔آپ والتون نے زبین پر بیٹے ہوئے محف سے کہاتم بھی گدے پر بیٹے و بھرآپ والتون نے ان کی خاطر تواضع کی۔

سرمین نے اور فرید ہونے۔

ستر بزاد فرشت

حضرت عبدالله بن نافع والفيظ فرمات بي حضرت ايوموى اشعرى والفيد،

Click For More Books

1 Awais Sulta

حضرت سیّدنا امام حسن مِنْ اللّٰهُورُ کی عیادت کے لئے آئے تو حضرت علی المرتضى مِنْ اللّٰهُورُ لَّنْ عَلَى المرتضى مِنْ اللّٰهُورُ لَّنْ عَلَى اللّٰهِ اللّٰ

"جب کوئی کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لئے آتا ہے تو

اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی عیادت کے لئے آتے ہیں
ادر عیادت کرنے والے کے لئے کثرت سے استغفار کرتے
رہتے ہیں اور اگرض کے وقت عیادت کی تو یہ فرشتے شام تک
استغفار کرتے ہیں اور اگرشام کے وقت عیادت کی تو یہ فرشتے
صبح تک اس کے لئے اشتغفار میں مشغول رہتے ہیں اور عیادت
کرنے والے کے لئے جنت میں باغ ہوگا۔"

#### تواضع:

حضرت صالح مرائیہ کی دادی ہے مردی ہے فرماتی ہیں میں نے حضرت علی الرفضی والفی میں اور اسے اپنی علی الرفضی والفی کو دیکھا کہ انہوں نے ایک درہم کی تھجورین خریدیں اور اسے اپنی چا در میں اٹھا لیا۔ کسی نے ان سے عرض کیا کہ امیر المونین! لایئے میں اسے اٹھا کر لے چاتا ہوں۔ آپ والفیز نے فرمایا۔

« « نهيس! بال بچوں والے کواپنا بوجھ خود اٹھا تا جا ہے۔ "

حضرت زازن والنفظ سے روایت ہے حضرت علی المرتضی والنفظ تنہا بازار تشریف کے جاتے تھے، گمشدہ مال تشریف کے جاتے تھے، گمشدہ مال کا اعلان کرتے تھے، کمزور کی اعانت کرتے تھے، سبزی فروشوں اور تاجروں کے باس سے گزرتے اور آہیں اللہ عزوجل سے ڈراتے تھے حالانکہ آپ والنظ مسلمانوں کے امیر تھے۔

#### ناپ تول بورا کرو:

حضرت جرموذ طالعین فرماتے ہیں میں نے حضرت علی المرتضی طالعین کو دیکھا کہ وہ گھر سے نکلتے اور ان کے اوپر دوسرخی مائل موٹی چادریں ہوتی اور ان کا تہدند نصف پنڈلی تک ہوتا اور چا در بھی زیادہ لمبی نہ ہوتی تھی۔ آپ طالعین کے پاس ایک درہ ہوتا تھا اور آپ طالعین بازار میں جا کرلوگوں کو اللہ کے تقویٰ اور اچھی خرید و فروخت کا تھکم دیتے اور فرماتے کہ ناپ تول پورا کرد اور گوشت میں بھوتک لگا کراسے نہ بھلاؤ۔

#### الله كاحق:

حضرت علی المرتضی و التین سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم مضائے تا اللہ! اگر تو این گریم مضائے تا اللہ! اگر تو این گریم اللہ! اگر تو میں جیرے گھر والوں کی ایک جماعت جہاد میں بھیج دے تو میں تیرا ایبا شکر ادا کروں میرے گھر والوں کو خیر خیریت سے واپس بھیج دے تو میں تیرا ایبا شکر ادا کروں جیسا کہ تیرے شکر کاحق ہے چنانچہ بھی عرصہ کے بعد آپ مضائے آئے گھر والے خیر خیریت سے واپس آ گئے۔ آپ مضائے آئے اللہ عز وجل کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا۔

''تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں اللہ کی تعمقوں پر کامل ہونے بر۔''

Click For More Books

Awais Sultan

#### https://archive.org/details/@madni\_library



#### سورج واليس لوث آيا:

غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صہبا پر حضور نبی کریم سے واپسی پر مقام صہبا پر حضور نبی کریم سے واپسی سر رکھا اور سو گئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ رٹائٹوؤ نے عصر کی نماز ادا نہیں فرمائی تھی اس لئے آپ رٹائٹوؤ پر بیٹان تھے۔حضور نبی کریم سے ویکٹوڈ کی پر بیٹان میں کہ کریم سے ویکٹوڈ کی پر بیٹان و کیے کر پر بیٹان کی وجہ دریافت کی۔ آپ رٹائٹوؤ نے عرض کیا کہ میری عصر کی نماز فوت ہوگئی ہے۔ حضور نبی کریم سے ویکٹوڈ نے اللہ عزوجل کے حضور دعا کی اور سورج بلٹ آیا اور آپ رٹائٹوؤ نے نماز عصر ادا فرمائی۔

O\_\_\_O



# دور خلافت میں کئے گئے اجتہادی وفقہی فیصلے اجتہادی وفقہی فیصلے

الله عزوجل نے حضرت علی المرتضی رٹائٹے کو درست فیصلہ کرنے میں ملکہ عطافر مایا تھا۔ کتاب الاستعیاب میں منقول ہے حضور نبی کریم مطابح آب الاستعیاب میں منقول ہے حضور نبی کریم مطابح آب الاستعیاب میں منقول ہے حضور نبی کریم مطابح آب الاستعیاب میں فرمایا۔ ایک صحابہ کرام رٹی آنڈی کے بارے میں فرمایا۔

''میرے تمام صحابہ رخ اُنٹی میں درست فیصلہ کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت علی (را النٹیز) میں ہے۔''

کتاب الاستعیاب میں ہی حضرت انس بن مالک رہائی ہے۔ فرماتے ہیں حضور نبی کریم مضائی آنے فرمایا۔

"میری امت مین سب سے زیادہ درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت علی (طابعید) میں ہے۔"
صلاحیت علی (طابعید) میں ہے۔"

حضرت علی بن ربیعہ و الفیز فرماتے ہیں کہ حضرت جعدہ و الفیز بن مہیرہ فرات علی المرتفیٰی و المونین! دو نے حضرت علی المرتفیٰی و الفیز کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ امیر المونین! دو آدمی آتے ہیں جن میں سے ایک آپ والفیز کو اس قدر محبوب ہے کہ اتن محبوب اپنی جان ہیں اور دوسرے کا حال ہے ہے کہ اگر اسے آپ وائیز کے ذریح کرنے پر اپنی جان ہیں اور دوسرے کا حال ہے ہے کہ اگر اسے آپ و الفیز کے ذریح کرنے پر

قدرت مل جائے تو وہ آپ مٹائنٹو کو ذبح کر دے اور آپ مٹائنٹو فیصلہ اس محبت ر کھنے والے کےخلاف دیتے ہیں؟ آپ طِلْائِیْزُ نے فرمایا۔ ''اگر فیصلہ میری چیز ہوتی تو میں تیری منشاء کے مطابق فیصلہ كرتاليكن بيالك اليي شے ہے جوصرف اللہ كے لئے ہے۔''

ذميول كوحقوق دينے كا فيصله:

حضرت على المرتضى مثالثنة ذميول كحقوق كابهت خيال ركھتے تھے۔ آپ ٹ<sup>ائو</sup>ڈ نے اینے ایک مقرر کردہ گورنر کے نام ایک خط تحریر فرماتے ہوئے لکھا۔ ''تہارے علاقے کے زمینداروں نے تمہاری بختی، سنگدلی، تحقیراور بے بروائی کی شکایت کی ہے۔ بیٹک بیلوگ مشرک ہیں مگران کے ساتھ ناروا سلوک نہ رکھنا اور ان کے لئے نرمی کا لباس پہننا اور ابیا سلوک کرنا جس سے بیتہنارے نز دیک آ جائيں نه که دور ہو جائيں۔''

منقول ہے ایک مرتبہ ایک مسلمان نے ایک ذمی کوئل کر دیا۔حضرت علی الرئفنی ولائن کے اس مسلمان کو قصاص کے بدیاتی کرنے کا تھم ویا۔مقتول کے عزيزوا قارب آپ طالفي كي ياس آئے اور كہا ہم نے اسے معاف كيا۔ آپ طالفين نے ان سے بوجھا کہیں وہ ایباکسی دباؤ کے تحت تونہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا تہیں ہم اپنی مرضی سے بیخون معاف کرتے ہیں۔

حدود کا فیصله خود ہی کرلیا کرو:

حضرت ابومطر والنفئة فرمات بين مين نے حضرت على الرتضى والنفظ كو و یکھا آپ مٹائٹ کے باس ایک آ دمی لایا گیا اور لوگوں نے کہا اس نے اونٹ چرایا

ہے۔آپ طالٹی نے اس آ دمی سے کہا میر اخیال ہے کہ تو نے نہیں چرایا؟ اس نے کہا میں نے چرایا ہے۔ آپ طالغن نے فرمایا شأید تجھے اس اونٹ کے بارے میں شبہ ہو گیا ہو؟ اس نے کہانبیں بلکہ میں نے ہی اونٹ چرایا ہے۔ آپ راہنی نے حکم دیا که آگ جلاؤ اور کاشنے والے کو بلاؤ تا کہ وہ اس کا ہاتھ کائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ آپ طالفن والیس آئے اور اس سے پوچھا کیا تونے چوری کی ہے؟ اس نے کہانہیں پس آپ رٹائٹۂ نے اسے چھوڑ دیا۔لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین! آب رالنور نے اسے جھوڑ دیا؟ آپ رالغور نے فرمایا میں نے اس کے کہنے پر اسے کیر ااور اس کے کہنے پر ہی ایسے چھوڑ دیا۔ پھر آپ مٹائٹنڈ نے فرمایا حضور نبی کریم مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل ير الله من الله من كيا يارسول الله من والله من والله الله من والله الله من والله وال نی کریم مضاعظات فرمایا میں کیوں نہ رووک کہتم لوگوں کے درمیان میری امت کا ہاتھ کاٹا جارہا ہے۔ صحابہ کرام شکائٹہ نے عرض کیا یارسول الله مضفِقا آپ مضفِقا نے معاف کیوں نہ کر دیا؟ حضور نبی کریم مطابط کا بنے فرمایا بدترین حاکم وہ ہے جو حدود کومعاف کرے تم آپس میں ہی حدود کے کام کی معافی کرلیا کرواور معاملہ مجھ تک نەلايا كروپە

#### روٹیوں کا فیصلہ:

روایات میں آتا ہے کہ دو مسافر استھے سفر کر رہے تھے۔ صبح کے وقت دونوں ایک جگہ پر کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک مسافر کے باس پانچ روٹیاں تھیں۔اس دوران ایک محف پاس بین روٹیاں تھیں۔اس دوران ایک مخض کا گزراس جگہ سے ہوا۔ اس مخص نے ان دونوں کوسلام کیا۔ ان دونوں حضرات

https://archive.org/details/@madni\_library

المناسر على المنافع ال

نے اسے کھانے کی وعوت دی چنانچہ وہ تخص ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو ۔ ' گیا۔کھانا کھانے کے بعد اس شخص نے ان دونوں کو آٹھ درہم دیئے اور کہا ہیآ ٹھ ورہم میں تمہیں دیتا ہوں کہتم نے مجھے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد وہ صحف چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد ان دونوں مسافروں کے درمیان رقم کی تقسیم پر جھکڑا شروع ہو گیا۔ جس شخص کی یانج روٹیاں تھیں وہ کہتا تھا کہ میرے یاس یانج روٹیاں تھیں اس لئے یانچ درہم میرے ہیں جبکہ دوسراشخص کہتا تھا کہ ہیں رقم دونوں میں برابرتقسيم ہونی جاہیے۔ جب بیمعاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو دونوں شخص اینا مقدمہ ك كر حضرت على المرتضى وللنفؤ كى خدمت مين حاضر ہوئے۔ آپ ولائفؤ نے ان دونوں کی بات غور سے من اور فرمایا جس شخص کی یا پنج روٹیاں تھیں اسے یا پنج درہم ملنے جا ہمیں۔ دوسرے محص نے آپ والٹن کے فیصلے پر اعتراض کیا تو آپ والٹن نے فرمایا بیر منصفانہ فیصلہ ہے اور اگر میں فیصلہ کروں توجمہیں ایک درہم ملے گا۔ آپ والنفظ كى بات كوس كرحاضرين محفل بهي حيران مو كئے۔ آپ طالفظ نے اس مخف كو

''تم دونوں کی روٹیوں کے کل چوہیں ٹکڑے ہوئے اور ہر شخص کے حصے میں آٹھ آٹھ ٹکڑے آئے۔ ابتہاری تین روٹیوں کے کل نوٹکڑے ہوئے جن میں سے آٹھ تم نے کھا لئے اور ایک فی گڑے ہوئے جن میں سے آٹھ تم نے کھا لئے اور ایک فی عمیا جبکہ دوسرے شخص کی پانچ روٹیوں کے پندرہ ککڑے ہی جب میں سے اس نے آٹھ کھائے اور سات فی گئڑے ہی جس میں سے اس نے آٹھ کھائے اور سات فی گئڑے ہی درہم اور گئر کے میات کھڑوں کے بدلے تہ ہیں ایک درہم اور اس کے سات درہم ملیں گے۔''

حضرت علی الرتضیٰ را الله کا بات من کرتین رو نیوں والے مخص نے آپ را الله کا فیصلہ قبول کرلیا۔

### خواب برحد قائم كرنا:

روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ وٹائیڈ کی ضدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا فلاں شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں تیری مال کے ساتھ زنا کیا ہے؟ آپ وٹائیڈ نے اس شخص کو بلایا اور تھم دیا کہ اس شخص کو دوسوں میں کھڑا کر دواور اس کوسوکوڑے مارو۔

## لوگول كاحق بورا ادا كرو:

حضرت علی المرتضی و النین ایک مرتبه بازار تشریف لے گئے۔ آپ و النین نے ایک لونڈی کو دیکھا جو کھور فروش کی دوکان پر کھڑی رور ہی تھی۔ آپ و النین نے اس لونڈی سے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا میں نے اس دوکا ندار سے ایک درہم کے عوض یہ کھوروں کی واپس کر دیا ایک درہم کے عوض یہ کھوروں کو واپس کر دیا اب یہ دوکا ندار ان کھجوروں کو واپس لینے پر راضی نہیں۔ آپ و النین نے اس لونڈی کی سفارش اس دوکا ندار سے کی تو دوکا ندار جو آپ والنین کو جانتا نہ تھا اس نے انکار کر دیا۔ اس دوران چندلوگ اس دوکان پر اکتھے ہو گئے اور انہوں نے آپ والنین کی سفارش اس دوکاندار سے کہا یہ امیر المومنین ہیں۔ دوکا ندار یہ بات من کو کھیرا گیا۔ آپ والنین نے نے مہا یہ امیر المومنین ہیں۔ دوکا ندار یہ بات من کر گھیرا گیا۔ آپ والنین نے فرمایا۔

"لوگول كاحق بورا بورا ادا كرو\_"

دوکاندار نے اس عورت سے تھجوریں لے کر ایک درہم واپس کردیا اور حصرت علی المرتضلی طالفنۂ سے کہنے لگا۔

Click For More Books

Awais Sultan

https://archive·org/details/@madni\_library

المنترع المرتفى ولينوس كيدي المنتوس ال

"امیر المونین! آپ رظائف مجھ سے راضی ہوجا کیں۔"
حضرت علی الرتضلی رظائف نے فر مایا۔
"اگر تم لوگوں کا حق بورا بورا ادا کرو گے تو میں تم سے راضی رہوں گا۔"

## قاضی شریخ کے فیصلے کو قبول کرنا:

حضرت علی المرتضی رائینی کی زرہ بازار میں گر بڑی جو ایک غیر مسلم کے ہاتھ گئی۔ آپ رائینی نے اس غیر مسلم سے اپنی زرہ کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ آپ رائینی نے قاضی شریح کی عدالت میں دعوی دائر کر دیا حالانکہ آپ رائینی خود امیر المونین تھے۔ قاضی شریح نے آپ رائینی سے زرہ کا ثبوت مانگا تو آپ رائینی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ قاضی شریح نے مقدے کا فیصلہ اس غیر مسلم کے حق میں کردیا۔ اس غیر مسلم نے جب فیصلہ ساتو مسلمان ہوگیا اور کہنے لگا بیا نبیاء مینی میں کردیا۔ اس غیر مسلم نے جب فیصلہ ساتو مسلمان ہوگیا اور کہنے لگا بیا نبیاء مینی میں کردیا۔ اس غیر مسلم نے جب فیصلہ ساتو مسلمان ہوگیا اور کہنے لگا بیا نبیاء مینی میں اس امیر المونین کے خلاف فیصلہ اس نے بی بنائی ہوئی عدالت میں اپنے ہی قاضی کے سامنے پیش کرتا ہے اور قاضی اس امیر المونین کے خلاف فیصلہ سادیتا ہے۔

#### كاوَل كوآك لكان كافيصله:

کنزالعمال میں ربیعہ بن ذکار سے مروی ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی ولینٹو نے ایک گاؤں کی جانب نگاہ دوڑائی اور پوچھا یہ کیسا گاؤں ہے؟ آپ ولینٹو کو بتایا گیا یہ زرارہ گاؤں ہے اور یہاں کپڑا بنتا ہے اور شراب فروخت کی جاتی ہے۔ آپ ولینٹو اس گاؤں ہے اور آگ منگوا کرتھم دیا کہ اس گاؤں کو جلا کی جاتی ہے۔ آپ ولینٹو اس گاؤں کو آگ دیا جی تاری کاؤں کو جلا دیا جہ اس گاؤں کو آگ دیا جائے۔ جب اس گاؤں کو آگ دیا گی تو آپ ولینٹو نے فرمایا۔

'' خبیث شے کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو کھا جاتا ہے۔''

# اس مال میں اس کا بھی حصہ ہے:

کنزالعمال میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی والنفیٰ کھلی جگہ مال تقسیم فرمار ہے تھے اور اس موقع پر ایک شخص نے ہتھیاروں میں سے کوئی ہتھیار ایپ کیٹر سے میں چھپالیا۔ اس شخص کوکسی دوسر ہے شخص نے دیکھ لیا اور آپ والنفیٰ ایپ کیٹر سے میں چھپالیا۔ اس شخص کوکسی دوسر سے شخص نے دیکھ لیا اور آپ والنفیٰ سے اس کی شکایت کر دی۔ آپ والنفیٰ نے اس کا ہاتھ کا شخص نہ دیا اور فرمایا اس مال میں اس کا بھی حصہ ہے۔

# <u>بہ تیری جرات کی سزاہے:</u>

بحار الاتواريس منقول ہے ايک شخص نے رمضان المبارک کے مہينے ميں شراب ہی۔ حضرت علی المرتضی را النفیٰ کی خدمت میں اسے پیش کیا گیا تو آپ را النفیٰ کی خدمت میں اسے پیش کیا گیا تو آپ را النفیٰ نے تھم دیا کہ اسے ای کوڑے مارے جا کیں اور قید کر دیا جائے۔ اس شخص کو بلایا اور کوڑے مارے گئے اور قید کر دیا گیا۔ اگلے دن آپ را النفیٰ نے اس شخص کو بلایا اور بیس کوڑے مزید لگوائے۔ وہ شخص کہنے لگا شراب پینے کی سزاتو ای کوڑے ہیں پھر بیس کوڑے مزید کیوں مارے گئے؟ آپ را النفیٰ نے فرمایا۔ مجھے بیس کوڑے مزید کیوں مارے گئے؟ آپ را النفیٰ نے فرمایا۔ مرسے بیا مال کی۔''

# بیمجنون نہیں بلکہ نازک ہے:

حضرت شاہ ولی الحق محدث وہلوی عمینیا اپنی تصنیف ''ازالۃ الحفاء میں بیان کرتے ہیں ایک محضوں اپنی بیوی کو لے کر حضرت علی الرفضی مٹائنڈ کے پاس آیا بیان کر حضرت علی الرفضی مٹائنڈ کے پاس آیا

#### https://archive.org/details/@madni\_library



اورعرض کیا ہمارے مابین فیصلہ کریں اور اس عورت نے بوقت نکات اپنا عبب مجھ سے پوشیدہ رکھا؟ آپ طالغیز نے پوچھا اس میں کیا عیب ہے؟ وہ شخص بوالا یہ مجنون ہے۔ آپ طالغیز نے اس عورت سے کہا تیرا شوہر تیرے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ بولی مجھے جنون نہیں بلکہ مجامعت کے وقت مجھ پرغشی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ طالغیز نے اس محفی سے فرمایا۔

''تو اسے لے جا اور بیمجنون نہیں بلکہ نازک ہے تو اس کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرو۔''

عدل و انصاف کا اعلیٰ معیار ، حیدرِ کرار علومِ ظاہری و باطنی کے منبع ، حیدرِ کرار

O.....O.....O

# خلفائه مناته من النهم كيساته تعلقات

حضرت علی المرتضی و النفیا کے خلفائے اللہ وی النفیا سے بہت اجھے مراسم سے اور جیسا کہ گذشتہ اور اق میں بیان ہو چکا آپ و النفیا کو خلفائے اللہ وی النفیا کہ گذشتہ اور اق میں بیان ہو چکا آپ و النفیا کو خلفائے اللہ وی النفیا ان کی مجلس مشاورت کا حصہ تھے۔ خلفائے اللہ آپ وی النفیا کے اللہ اللہ آپ وی النفیا کے مشوروں کو وی ایک النفیا کے مشوروں کو مشاور میں آپ وی النفیا سے مشورہ کرتے تھے اور آپ وی النفیا کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

روایات میں آتا ہے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق طالغیٰ نے فرمایا۔
''اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے حضور نبی کریم بیض بین کی رشتہ داری وقر ابت کا لحاظ مجھے اپنی قرابت داری سے زیادہ محبوب اور مقدم ہے۔' مضرت علی المرتضٰی طالغیٰ نے جب حضرت ابو بکر صدیق طالغیٰ کا بیکلام سنا قو فرمایا۔

'' بے شک حضرت ابو بکر صدیق رظائفن کی فضیلت و شرافت ہم سب سے زیادہ ہے۔''

حضرت عقبہ بن حارث طالبتے؛ فرماتے ہیں حضور نبی کریم مضائط کے وصال میں کے مجھ کے مطاب کے وصال میں کی کہ میں مطاب کے وصال میں کے مجھ عرصہ بعد میں حضرت ابو بمرصد لق طالبتے؛ کے ہمراہ نمازِ عصر پڑھ کر باہر نکلاتو

Click For More Books

Awais Sultan

حضرت علی المرتضی طالفیز بھی آپ طالفیز کے ہمراہ تھے۔ اس دوران آپ طالفیز کا گزر حضرت سیّدنا امام حسن طالفیز کے نزد یک سے ہوا جو اس وقت چنداڑکول کے ہمراہ کھیل رہے تھے۔ آپ طالفیز نے حضرت سیّدنا امام حسن طالفیز کو گود میں اٹھا لیا اور یہارکرتے ہوئے فرمایا۔

"الله عزوجل كى فتم اتم حضور نبى كريم ينظير كياك مشابه ہواور استے باب علی دلائن کے مشابہ ہیں ہو۔"

حضرت عقبہ بن حارث والله في فرماتے ہيں حضرت على المرتضى والله في نے جب حضرت على المرتضى والله في نے جب حضرت ابو بمرصد بق والله في كا كلام سنا تومسكرا ديئے۔

روایات میں موجود ہے کہ حضرت اساء خالفہ است عمیس جوحضرت ابو بکر صدیق طالفہ است عمیس جوحضرت ابو بکر صدیق طالفہ اللہ تھیں ان کا نکاح آپ طالفہ کے وصال کے بعد حضرت علی المرتضلی طالفہ کی سے ہوا اور پھر ان کی حضرت علی المرتضلی طالفہ کی سے ہوا اور پھر ان کی حضرت علی المرتضلی طالفہ کی سے ہوا اور پھر ان کی حضرت علی المرتضلی طالفہ کی ہوگی۔

حفرت عروہ ولٹنٹن سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حفرت عمر فاروق میں کہ ایک شخص نے حفرت عمر فاروق ولٹنٹنز کے سامنے حضرت علی المرتضلی ولٹنٹنز کے بارے میں کچھ کہا۔ آپ ولٹنٹنز اس کا ہاتھ پکڑ کرروضہ رسول اللہ میشند کی آپر لے گئے اور فرمایا۔

"کیا تو اس قبر والے کو جانتا ہے؟ پس تو علی (طلانیٰ کا ذکر برائی کے بجز بھلائی کے جرمی نہ کراگر تو نے علی (طلانی کے بھی نہ کراگر تو نے علی (طلانی کا ذکر برائی کے ساتھ کیا تو نے انہیں تکلیف پہنچائی۔"

کنزالعمال میں حضرت ابوجعفر والتفظ سے منقول ہے حضرت عمر فاروق والتفظ سے منقول ہے حضرت عمر فاروق والتفظ والتفظ والتفظ والتفظ والت کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم والتفظ والتفظی میں جنام بھیجا۔ حضرت علی الرتضلی والتفظی والتفظی والتفظی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ

حضرت عثمان غنی را النفیز کے سالار حضرت عبداللہ بن عامر بن کریز را النفیز کے سالار حضرت عبداللہ بن عامر بن کریز را النفیز کے جب خراسان فنح کیا تو بادشاہ یز دجرد کی دو بیٹیاں قیدی بنائی گئیں۔ انہوں نے دہ دونوں لڑکیاں آپ رٹائنیز کے پاس مدینہ منورہ روانہ کر دیں۔ آپ رٹائنیز نے ان دونوں لڑکیوں کو حسنین کریمین رٹائنیز کے حوالے کر دیا جن سے انہوں نے نکاح کر لئے۔ حضرت سیّدنا امام حسین رٹائنیز تو لدہوئے۔
سیّدنا امام زین العابدین رٹائنیز تو لدہوئے۔

O\_\_\_O

# عهد مرتضوى طالنيه كالمخضر جائزه

حضرت علی المرتضی و النینی کا دور خلافت خانہ جنگی، بغاوتوں اور شورشوں کی نظر رہا۔ آپ و النینی کو ایک لیحہ کے لئے بھی ملکی نظم ونسق کے قیام اور بیرونی فتوحات کی جانب توجہ کرنے کی فرصت نہ ملی یہی وجہ ہے کہ آپ و النینی کے دور خلافت میں تغییری کام ایسے نظر نہیں آتے جیسے کہ خلفائے ثلاثہ و کا گئی کے دور میں نظر آتے ہیں۔ ان تمام مشکلات کے باوجود آپ والنین کا دور خلافت کئی کارناموں سے بھر یور ہے۔

حضرت علی المرتضی و الفیئی جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ و الفیئی المرتضی و الفیئی جب منصب خلافت کے آخری دور میں امویوں کا مملکت نے حضرت عثمان عنی و الفیئی کے زمانہ خلافت کے آخری دور میں امویوں کا مملکت اسلامی میں بردھتا ہوا عمل دخل و کی کے کر انہیں صراط منتقیم پر لانے کی بھر پورکوشش کی ۔ حضرت علی المرتضی و الفیئی نے شام کی سرحداور دیگر علاقوں میں کثرت سے فوجی چوکیاں قائم کیس۔ بیت المال کی حفاظت اور جنگ کے دنوں میں عورتوں اور بحوں کی حفاظت کے دنوں میں عورتوں اور بحوں کی حفاظت کے لئے قلعے تغییر کروائے۔

حضرت علی المرتضی و النفظ نے بیت المال میں ایسی اصلاحات نافذ کیں جن سے آمدنی میں اضافیہ ہوا۔ آپ والفظ نے نے کئی چیزوں سے محصول ہٹا لیا اور حضرت عمر فاروق و الفظ کے زمانہ میں تجارتی محمور دں پر جوز کو قالگائی گئی تھی وہ بھی

منسوخ کر دی۔

حضرت علی المرتضی و المینیز اپنے مقرر کردہ گورنروں سے تخی سے آمدنی کا حساب لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یزید بن قیس والینیز نے خراج سجیجے میں تا خیر کی تو آپ والینیز نے انہیں لکھا۔

"اما بعد! تم نے خراج بھیجے میں تاخیر کی اور اس تاخیر کا سبب بھے معلوم نہیں لیکن میں تہہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور تہہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور تہہیں اس کام سے بھی ڈراتا ہوں جو تہہیں راوحق سے ہٹا دے اور تہہار سے اجرکو ہرباد کردے۔ اللہ سے ڈرتے رہواور اپنون کو حرام مال سے بچائے رکھو۔ معاہدہ کرنے والوں سے زیادتی نہ کرو اور اللہ نے تہہیں جو بچھ دیا ہے اسے حصولِ آخرت کا فرریعہ بناؤ اور دنیا کے جھے کو بھی فراموش نہ کرو۔"

حضرت علی المرتضی رہی ہے مقررہ کردہ گورنروں کی اخلاقی تگرانی بھی کرتے اور جب بھی کسی کو گورنرمقرر کرتے تو اس کوعوام الناس کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت سے پیش آنے کا حکم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رہی ہوایت کی کہ وہ ایپ رہی ہوایت کی کہ وہ ایپ رہی ہوایت کی کہ وہ ایپ ساتھیوں کو لے کر جا کیں اور عراق کے جرگورنر کی تحقیق کریں اور ان کے حالات ساتھیوں کو لے کر جا کیں اور عراق کے جرگورنر کی تحقیق کریں اور ان کے حالات کے متعلق انہیں آگاہ کریں۔

O\_\_\_O

# كشف وكرامات كابيان

حضرت علی المرتضی بڑائٹؤ صاحب کشف وکرامت تھے اور آپ بڑائٹؤ سے ہے شار کرامات نظہور پذیر ہوئیں۔ ذیل میں آپ بڑائٹؤ کی چند کرامات بیان کی جارہی ہیں تا کہ قارئین کے لئے ذوق کا باعث بنیں۔

## اہل قبور ہے گفتگو:

حضرت معید بن مینب را النیز ہے منقول ہے ہم حضرت علی الرتضی را النیز کے ہمراہ جنت ابقیع تشریف لے گئے۔ آپ را النیز نے اہل قبور کو مخاطب کرتے ہوئے با آواز بلندسلام کیا اوران لوگوں ہے ان کے حالات دریافت فرمائے۔ قبرول سے وعلیک السلام کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اہل قبور نے آپ را النیز ہے اپنے گھر والوں کے حالات دریافت کے۔ آپ را النیز نے فرمایا تمہارے بیویوں نے نکاح کر لئے، تمہارے مال کو وارثوں نے تقسیم کر دیا، تمہارے جیوٹے نئیم ہونے کے بعد در بدر پھرنے گئے، تمہارے مضبوط او نچ محلوں میں تمہارے دشن آرام سے زندگ بسرکرنے لگے۔ آپ را النیز کے جواب میں اہل قبور نے کہا امیر المونین! ہماری خبر بسرکرنے لگے۔ آپ را النیز کے جواب میں اہل قبور نے کہا امیر المونین! ہماری خبر بہرکرنے کی وہ بہرکرنے گئے وہ ہوگے دنیا میں خرج کیا وہ بیے کہ ہمارے کفن پرانے ہوکر پھٹ گئے اور ہم نے جو پچھ دنیا میں خرج کیا وہ بیاں پالیا اور ہم جو پچھ دنیا میں جھوڑ کرآئے تھے ہمیں اس میں خمارہ اٹھانا پڑا۔

# گرتی د بوار هم گئی:

حضرت امام جعفر صادق و النفئ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی و النفئ ایک ایسی دیور کے نیچے بیٹے مقدمہ کا فیصلہ فرما رہے تھے جو کمزور تھی۔ لوگوں نے آپ و النفئ سے کہا یہ دیوار کمزور ہے آپ و النفئ یہاں سے اٹھ جا کیں گر آپ و النفئ نے نے فرمایا مقدمہ کی کاروائی جاری رکھواللہ عزوجل بہتزین محافظ ہے چنا نچے مقدمہ کی کاروائی جاری دہی۔ جب آپ و النفئ نے مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو وہ دیوار گر پڑی۔

# فالح زده ٹھیک ہو گیا:

علامہ تاج الدین بکی کی کتاب "طبقات" میں حضرت علی المرتضیٰ رفائیوٰ کی ایک کرامت کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ رفائیوٰ ایپ دونوں شغرادوں حضرت سیّدنا امام حسین رفنائیوٰ ایپ دونوں شغرادوں حضرت سیّدنا امام حسین رفنائیوٰ کے ہمراہ خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ آپ رفائیوٰ نے ایک محض کو گڑگڑا کر مناجات کرتے ہوئے سنا جو بارگاو اللی میں زاروقطار روتے ہوئے دعا کر رہا تھا کہ اللی ! تو تاریکیوں اور اندھیروں میں بے چین دلوں کی دعا کیں سنتا ہے۔ اللی ! تو تاریکیوں اور اندھیروں میں بے چین دلوں کی دعا کیں سنتا ہے۔ اللی ! تو تاریکیوں اور اندھیروں میں موگئے۔ اللی ا مالک ! تو بھی نہیں سویا جبکہ تیرے گھر کے اردگرور ہے والے تمام سوگئے۔ اللی ! تری ذات پاک کی امیدیں لے کرمخلوق تیرے حرم میں اکٹھی ہوتی ہے میری خطا کو بھی معاف فرما اور تیرے سواکون نعتوں کی بارش کرنے والا ہے۔ آپ رفائیوٰ کو جس معاف فرما اور تیرے سواکون نعتوں کی بارش کرنے والا ہے۔ آپ رفائیوٰ کی خدمت میں حاضر نے اس محض کو ایک بارش کرنے والا ہے۔ آپ رفائیوٰ کی خدمت میں حاضر بوا۔ آپ رفائیوٰ کی خدمت میں حاضر بوا۔ آپ رفائیوٰ کی خدمت میں حاضر بوا۔ آپ رفائیوٰ نے اس کا قصہ دریافت کیا تو اس شخص نے کہا امیر المومیوں ! میں

بڑی ہے باکی کے ساتھ دن رات گناہ کرتا تھا اور میرا باپ نہایت صالح شخص تھا وہ مجھے گناہوں سے روکتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے باپ کی نفیختوں سے نگ آکر اپنے باپ کو مارا جس پر میرے باپ نے حرم کعبہ میں آکر میرے حق میں بددعا کی اور اس کے بعد مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور میں زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چلنے لگا۔ میں نے اپنے باپ سے روروکر معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور کہا حرم کعبہ چلو میں وہاں جا کر تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ عز وجل تمہیں صحت کا ملہ عطا فرمائے چنانچہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حرم کعبہ کے لئے روانہ ہوا جہاں راستے میں میرا باپ اونٹنی سے گر پڑا اور فوت ہو گیا۔ اب میں تنہا حرم کعبہ میں اپنی صحت یابی کے لئے اللہ عز وجل کے حضور دعا کیں مانگنا ہوں۔

حضرت علی المرتفئی و النیمز نے اس شخص کی بات سننے کے بعد فرمایا اگر تیرا باب تجھ سے خوش ہوگیا۔ اس شخص نے قتم کھا کر کہا کہ میرا باپ مجھ سے خوش ہوگیا تھا۔ آپ و النیمز نے اس کی بات سننے کے بعد دورکعت نماز اداکی اور اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی جس کے بعد وہ شخص تندرست ہوگیا۔ آپ والنیمز نے فرمایا اگر تیرا باپ تجھ سے راضی نہ ہوتا تو میں تیرے لئے ہرگز دعا نہ کرتا۔

#### خاوندنبين بييا:

مولاتا عبدالرحمٰن جامی میشد اپنی کتاب "شواہد الدو ة" میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی الرتضٰی دائشہ نے خلافت کے زمانہ میں کوفہ میں قیام کے دوران ایک مخص کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ وہ فلال مکان میں جائے اور وہال جا کرایک مرد اور عورت آپس میں جھڑا کررہے ہیں انہیں لے کرمیرے یاس آئے۔ جب وہ اور عورت آپس میں جھڑا کررہے ہیں انہیں لے کرمیرے یاس آئے۔ جب وہ

دونوں مرد اور عورت آپ طائفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ طائفہ نے دریافت فرمایاتم دونوں کیوں جھٹر رہے ہو؟ مرد نے کہا امیر المومنین! میرااس عورت سے نکاح کل ہوا۔ رات کو جب میں اس کے نزدیک جانے لگا تو مجھے اس سے نکاح کل ہوا۔ رات کو جب میں اس کے نزدیک جانے لگا تو مجھے اس سے نفرت ہوگئی جس پر ہمارے درمیان جھٹرا شروع ہوگیا۔

حضرت علی المرتضی و النیج نے حاضرین محفل کو جانے کا کہا۔ جب تمام حاضرین محفل جو جانے کا کہا۔ جب تمام حاضرین محفل جلے گئے تو آپ و النیج نے اس عورت سے پوچھاتم اس مرد کو جانتی ہو؟ اس عورت نے کہا میں کل سے پہلے اسے نہیں جانتی۔ آپ والفیز نے فر مایا کہ تم اب اسے جان لوگ کیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم جھوٹ نہیں بولوگ ؟ اس عورت نے آپ والنیج نے وعدہ کرلیا۔

حفرت علی المرتضی و النین نے فرمایاتم فلال شخص کی بیٹی ہواور تمہارانام یہ ہے۔ عورت نے اس بات کا اقرار کیا۔ آپ و النین نے فرمایا کہتم جوانی میں بہت خوبصورت تھیں اور تمہارا پچا زاد بھائی تم پر جان چیز کتا تھا اور تم بھی اس سے مجت کرتی تھیں۔ اس عورت نے اس بات کا بھی اقرار کرلیا۔ آپ و النین نے فرمایا ایک روزتم دونوں نے زنا کیا جس سے تم حاملہ ہو گئیں اور تمہاری مال نے تمہاری پردہ پوٹی کی اور تم نے نے نیا کیا جس سے تم حاملہ ہو گئیں اور تمہاری مال نے تمہاری پردہ پوٹی کی اور تم نے فید طور پرایک بچہ جنا جے تم نے ایک دیوار کے نیچے ڈال دیا پھر جب تم اس بچ کو چھوڑ کر جانے لگیں تو ایک کتا اس بچ کی جانب لیکا جے تم نے بچر مارا اور وہ پھر کتے کی بجائے اس بچ کے سر میں لگا اور وہ زخی ہو گیا۔ تم نے بھر مارا اور وہ پھر کتے کی بجائے اس بچ کے سر میں لگا اور وہ زخی ہو گیا۔ تم نے اس بچ کا سر اپ دو چے سے باندھا اور وہاں سے چلی گئیں اس کے بعد تم نے اس بچ کی بچھ خبر نہ ہوئی۔ اس عورت نے اعتراف کیا اس سے یہ فعل سرز د ہوا اور اس نے کی کی بچھ خبر نہ ہوئی۔ اس عورت نے اعتراف کیا اس سے یہ فعل سرز د ہوا اور اس نے ایک کی بی جہ جنا جے اس نے ایک دیوار کے بینچے ڈال دیا تھا۔

حضرت علی المرتضی والینیئونے فرمایا اس بچے کو فلاں قبیلے والے اٹھا کر لے گئے اور اس کی پرورش کی۔ وہ بچہ جوان ہونے کے بعد دوبارہ واپس اس شہرآ گیا اور اب نی پرورش کی۔ وہ بچہ جوان ہونے کے بعد دوبارہ واپس اس شہرآ گیا اور اب نیہارے سامنے کھڑا ہے۔ بھرآ پ والینیؤ نے اس شخص کو تھم دیا کہ وہ اپنا سر کھولا تو اس کے ماتھے پر زخم کا نشان موجود تھا۔ کھولے۔ اس شخص نے جب اپنا سرکھولا تو اس کے ماتھے پر زخم کا نشان موجود تھا۔ آپ والینیؤ نے فرمایا۔

'' یہ تمہارا خاوند نہیں بیٹا ہے اور اللہ عزوجل نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچالیا۔'' حرام کاری سے بچالیا۔'' کئے ہوئے ہاتھ کا جوڑنا:

روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی الرتفنی والنین کا ایک عبشی غلام تھا جو نہایت محب اور وفادار تھا۔ ایک مرتبہ اس نے چوری کر لی لوگوں نے اس کو پکڑ کر آپ والنین کی خدمت میں پیش کیا جہاں اس نے اپنے جرم کا اقر ارکرلیا۔ آپ والنین نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر روانہ ہوا تو راستے میں اس کی ملا قات ابن الکواء سے ہوئی۔ اس نے جب پوچھا کہ تہارا ہاتھ کیے گٹا؟ تو اس نے بتایا میں نے چوری کی تھی۔ ابن الکواء نے بوچھا کہ تہارا ہاتھ کسے کٹا؟ تو اس نے بتایا میں انہوں نے چوری کی تھی۔ ابن الکواء نے کہا کہ انہوں نے ہتارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا انہوں نے تہارا ہاتھ کتا ہے ہو؟ اس غلام نے کہا انہوں نے تہارا ہاتھ کتی کے ساتھ کاٹا اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ ابن الکواء نے میرا ہاتھ کتی کہا تھو کاٹا اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ ابن الکواء نے حضرت علی الرتفنی والنین کیا۔ آپ والنین کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا

جڑ چکا تھا اور ایبامعلوم ہوتا تھا کہ ہاتھ بھی کثانہ ہو۔

# قرآن مجيد كمحول مين ختم كرنا:

مجیح روایات سے بیہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی المرتضی مڑائٹیؤ گھوڑ ہے کی ایک رکاب پر باؤل رکھتے اور قرآن مجید شروع کرتے۔ جب آپ مڑائٹوؤ کا ایک رکاب پر باؤل رکھتے اور قرآن مجید شروع کرتے۔ جب آپ مڑائٹوؤ کا دوسرا باؤل گھوڑ ہے کی رکاب میں جاتا اس وقت آپ مڑائٹوؤ قرآن مجید ختم کر چکے ہوتے۔

# دریا کی طغیانی ختم ہوگئی:

ایک مرتبہ دریائے فرات میں سخت طغیانی آگئی جس سے سیاب آگیا اور تمام کھیت پانی میں ڈوب گئے۔ لوگوں نے حضرت علی المرتضی را النین کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ آپ را النین اٹھے اور حضور نبی کریم مضر کیا جب مبارک و عمامہ شریف اور چا در زیب تن فرمائی اور گھوڑ سے پر سوار ہو کر دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ را النین کے ہمراہ حسین کریمین وی انداز اور دیگر لوگ بھی تھے۔ آپ را النین کے ہمراہ حسین کریمین وی انداز اور دیگر لوگ بھی تھے۔ آپ را النین کی جانب اور دیگر لوگ بھی اشارہ کیا جس سے دریا کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا یہاں تک کہ لوگوں نے شور مجالے۔

"اميرالمومنين! بس سيجة اتنا كافي ہے۔"

#### درندول کی اطاعت:

ایک مرتبہ ایک فخص حضرت علی المرتضی ولائٹنؤ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین! میں سفر پر جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے جنگلی ورندوں سے ڈر کہنے لگا کہ امیر المومنین! میں سفر پر جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے جنگلی ورندوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ ولائٹنؤ نے اپنی انگوشی اس مخص کو دیتے ہوئے فرمایا۔

''جب بھی تمہارے نزدیک کوئی درندہ آئے تم اسے میری یہ
انگوشی دکھانا اور کہنا یہ حضرت علی الرتضلی طالفتہ کی انگوشی ہے۔'
چنانچہ وہ شخص سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک خونخوار درندہ اس پر حملہ
آور ہوا۔ اس شخص نے اس درندہ کو حضرت علی الرتضلی طالفتہ کی انگوشی دکھائی اور
کہا۔

'' بيد حضرت على المرتضى طائفيُّ كى اتكوشى ہے۔'' وہ درندہ حضرت على المرتضلى طائفیُّ كى اتكوشى د مکھ كر بھاگ گیا۔ وہ درندہ حضرت على المرتضلى طائفیُّ كى اتكوشى د مکھ كر بھاگ گیا۔

#### چشمه جاری هو گیا:

"يہال کھدائی کرو۔"

چنانچاس جگهزین کی کھدائی کی گئی لیکن ایک بھاری پھر آڑے آگیا۔
حضرت علی الرتضلی دائی نے آگے بور کراس پھرکوایک ہی جھکے میں باہر نکال دیا
جیسے ہی وہ پھر باہر نکلا وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ دائین کے لشکر
نے اور جانوروں نے سیر ہوکروہ پانی بیا۔ جب لشکر نے اپنی تمام مشکیس پانی سے
محرلیں تو آپ دائی ن کا وہ چشمہ بند
ہوکما۔

خعنرت علی الرتفنی وافعی کی اس کرامت کو دیکی کر قریب واقع ایک گرجا کا یا دری حاضر خدمت بوا اور درخواست کی که مجھے دائراہ اسلام میں داخل فرمائیں۔

https://archive.org/details/@madni\_library

### الاستركار ملى المائل كالمائل كالمائل المائل المائل

آب و النفوذ نے دریافت کیا تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے؟ اس پاوری نے کہا۔

"میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس جگہ ایک پوشیدہ
چشہ ہے جے وہ جاری کرے گاجو نی آخری الزماں کا وصی ہو
گاور آپ و النفوذ بقینا نی آخر الزماں کے وصی ہیں۔
گاور آپ و النفوذ بقینا نی آخر الزماں کے وصی ہیں۔
حضرت علی الرتفائی و النفوذ نے جب اس پاوری کا کلام سنا تو آپ و النفوذ کی آئیود کی میارک تر ہوگئی۔
آئیکھول سے آنو جاری ہو گئے یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہوگئی۔

O\_\_\_O

Click For More Books

Awais Sultan

https://archive.org/details/@madni\_library

الانتسترعب الدريفي بن تونيز كريسل المنافق المالية الما

# آ تھوا<u>ں ہاب:</u>

# حضرت على المرتضلي طالفين كي شهاوت

حضرت على المرتضى والتغير بي قاتلانه ممله، مصرت على المرتضى والتغير كى وصيت، حضرت على المرتضى والتغير كى وصيت، حضرت على المرتضى والتغير كا خاندان، مصرت على المرتضى والتغير كا منصب خلافت بر فائز مونا مصرت سيّدنا امام حسن والتغير كا منصب خلافت بر فائز مونا

O....O.....O

https://archive.org/details/@madni\_library



ان میں ہے متاز و اعلیٰ مرتضیٰ بڑائینے کا مرتبہ وہ جو اصحابِ محمد مطابع کی بیل ہدایت کے نجوم ہو علی مالیت کے نجوم ہو میں افروز علم اس کا یقیں افروز علم اس کی حق آگانی کا نسخہ ہے تریاق سموم اس کی حق آگانی کا نسخہ ہے تریاق سموم

# حضرت على المرتضى طالعين برقا تلانه حمله

نبروان میں خارجیوں کو شکست فاش ہوئی تھی۔اس جنگ میں جو خارجی نیک نظنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے حضرت علی الرتفنی ،حضرت امیر معاویہ اور حضرت عروبن العاص وی فی نظر کے قل کا منصوبہ بنایا۔ ان خارجیوں کا سردار ابن ملجم نامی خض تفا۔ ابن ملجم نے حضرت علی الرتفنی دائی ہی شہادت کی حامی بحری۔ عمر بن بکر متبی نے حضرت عمرو بن العاص والفنی کی شہادت کی حامی بحری جبکہ برک بن بکر متبی نے حضرت امیر معاویہ والفنی کی شہادت کی حامی بحری جبکہ برک بن عبداللہ تمبی نے حضرت امیر معاویہ والفنی کو شہید کرنے کی حامی بحری چنانچہ ان عنوں حضرات نے اپنے اس ناپاک ارادے کے لئے سترہ رمضان المبارک بوقت شخرکا وقت ملے کیا اور اینے ان خرموم ارادوں کے لئے روانہ ہو گئے۔

https://archive·org/details/@madni\_library

المناسر على المالي الما

معمل كروا ديا\_

برک بن عبدالله تمیمی جو که حضرت امیر معاویه رفاینی کی ما مور تھا وہ بھی مقررہ وقت پر جامع مسجد دمشق پہنچ گیا۔ حضرت امیر معاویہ ولی تنظیر نے نماز کے نے امامت شروع کی تو برک بن عبداللہ تمیں نے آگے بردھ کر حضرت امیر معاویہ بَهِ بِينَهِ يرِ وَارْكِيا جَس بِرِوهِ زَخِي ہُو گئے۔ برک بن عبدالله تمیمی پکڑا گیا اور حضرت امیر معاویہ بنائیز نے اسے تل کروا دیا۔حضرت امیر معاویہ مٹائیز کو جوزخم آئے وہ زیادہ تم ہے نہ تھے۔ طبیب نے کہا ان زخموں کو داغنا پڑے گا۔حضرت امیر معاویہ النائد نے انکار کردیا جس کے جواب میں طبیب نے کہا کہ پھر دوسرے طریقہ علاج میں آپ بنائی کے توالد و تناسل ختم ہوجا کیں گے۔حضرت امیر معاویہ برنائیز نے کہا مجھاس کی پرواہ نبیں کیونکہ القدعز وجل نے مجھے یزید وعبداللددے رکھے ہیں۔ حضرت على المرتضى مِنْ اللهُ يرقا تلانه حمله كے لئے ابن ملجم كوف يہنجا۔ ابن ملجم معركا رہنے والا تفااس نے كوف جاكراہينے حاميوں كواكٹھاكرنا شروع كيا جونبروان میں نیج سینے شخصے۔اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ما قات شبیب بن تجره سے ہوئی جواسے اسینے کام کا آدمی لگا۔ ابن معجم نے جب ات این منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن مجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیالیکن ان مے اے ایا ہے وی کرایے ساتھ شامل کرلیا۔ اس دوران ابن مجم کی نظر بغرتهم فی ایک حسین دوشیزه برای اوروه اے ویکھتے ہی اس برمرمثا۔ اس حبینہ نے ابن جم و بہجان لیا اور اس کوائے یاس بلایا۔ ابن مجم جب اس کے یاس گیا تو اس نے اس شرط یر ابن مجم سے اکاح کی حامی بھری کہوہ اسے تین ہزار درہم ، ایک غلام ، اليك اوندى اوردين ساعلى المرتضى بناسخ كاكثابوا سرمبرين ويهاتووه اس ياكاح

کر لے گی۔ ابن ملیم نے کہا کہ اسے آخری شرط منظور ہے باقی کی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں۔ بنوتم کی اس دوشیزہ نے حامی بھرلی۔ ابن کیم نے اس دوشیزہ سے کہا وہ اسے اپنے قبیلے کا کوئی قابل اعتاد آدمی دے تاکہ وہ اپنے اس منصوب کو پایٹ تھیل تک پہنچا سکے۔ اس دوشیزہ نے وردان تامی ایک شخص کو ابن کیم کے ساتھ کرویا۔

سترہ رمضان المبارک بروزِ جمعہ نمازِ فجر کے وقت ابن کمجم اپنے دونوں ساتھیوں هبیب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ بہنچا اور یہ تینوں مسجد کی ایک کونے میں جھپ گئے۔ جس وقت حضرت علی المرتضلی دائٹین نے نمازِ فجر کے لئے تشریف لائے اس وقت هبیب نے آگے بڑھ کر آپ بڑائٹین پر بہلا وارکیا۔ شبیب کے وار کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے آپ دائٹین پر دوسرا وارکیا۔ وردان نے بید یکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ هبیب بھی وارکرنے کے بعد بھاگ نکلا جبکہ ابن ملجم کے بید بھاگ نکلا جبکہ ابن ملجم کے بید بھاگ نکلا جبکہ ابن کمجم کردیا۔

حفرت علی الرتفنی و الفین نے زخی حالت میں اپنے بھا نجے حفرت ام ہانی ولائٹی کے جیئے حضرت جعدہ و الفین کو نماز پڑھانے کا تھم دیا۔ اس دوران سوری طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ و الفین کو زخی حالت میں گھر لے گئے۔ ابن ملجم کو آپ والفین کی خدمت میں چیش کیا گیا۔ آپ و الفین نے اس بد بخت سے بو چھا کہ تجھے دلائٹی کی خدمت میں چیش کیا گیا۔ آپ والفین نے اس بد بخت سے بو چھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے آپ والفین کے سوال کونظر انداز کرتے ہوئے کہا۔

"میں نے اس تکوار کو جالیس روز تک تیز کیا اور الله عزوجل

https://archive.org/details/@madni\_library



سے دعا کی کہ اس سے وہ مخص مارا جائے جوخلق کے لئے شرکا ماعث ہو۔''

## قاتل کے متعلق فیصلہ:

حضرت على المرتضى والثنيؤ في فرمايا

سرت کا امر کا تکافؤ ہے کر ہایا۔
''میں و کیے رہا ہول کہ تو اس تکوار سے مارا جائے گا۔''
پھر حضرت علی المرتضٰی ڈاٹٹوئؤ نے حاضرین محفل بالحضوص اپنے فرزند حضرت
سیّد تا امام حسن ڈاٹٹوئؤ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔
''اگر میں جانبر نہ ہوسکا تو تم اسے قصاص کے طور پر ای تکوار
کے ایک ہی وار سے قل کر ڈالنا۔''

O\_\_\_O

# حضرت على المرتضى طالعين كى وصيت اورآب طالعين كى تدفين

# حضرت على المرتضلي طالفيٌّ كا خواب:

روایات میں آتا ہے حضرت علی المرتضلی رظائیۃ نے سترہ رمضان المبارک کو خواب میں حضور نبی کریم مطابقۃ کو دیکھا۔ آپ رظائیۃ نے ابنا بیہ خواب اپنے فرزند حضرت سیّدنا امام حسن رظائیۃ سے بیان کیا اور فرمایا میں نے حضور نبی کریم مطابقۃ اس بات کا شکوہ کیا کہ آپ مطابقۃ کی امت نے میرے ساتھ نہایت براسلوک روا رکھا اور مجھے تاحق ستایا۔حضور نبی کریم مطابقۃ نہے میں سے فرمایا۔

"ا ملى ( النفظ )! تم الله من دعا كرو "

میں نے اللہ عزوجل سے دعا کی مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری بجا دے اور میری بجا دے ان لوگوں کا ایسے خص سے واسطہ ڈال دے جو مجھے سے بدتر ہو۔ روایات میں آتا ہے حضرت سیّدہ ام کلثوم ذائخ بنت حضرت علی المرتضلی دائنٹ نے ابن مجم سے فرمایا۔

'' تو نے میرے باپ کوشہید کر کے پچھ نقصان نہ پہنچایا کیونکہ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے جبکہ تو روزِ حشر

ذلیل ورسوا ہوگا۔''

# حضرت سيدنا امام حسن طالعين كونصيحت:

روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا امام حسن طالفیظ نے جب والد بزرگوار کو زخی حالت میں دیکھا تو آپ رہائٹہ رو پڑے۔حضرت علی الرتضلی رہائٹہ نے پوچھا حسن (طالفين ) إتم كيول روت مو؟ آب طالفين في عرض كيا-" والد بزرگوار! میں اس بات پر کیوں نه روول که آپ طالتہ ا دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں ہیں۔" حضرت على المرتضى مثالثنة ني فرمايا-"میرے فرزند! میری جار باتوں کو یادر کھنا بیتہ ہیں بھی نقصان نه پہنچا کمیں گی۔ اوّل تمام دولت سے زیادہ بروی دولت عقل کی ہے، دوم سب سے بردی محتاجی حماقت ہے، سوم سب سے زیادہ وحشت خود بنی ہے اور جہارم سب سے بہتر چیز اخلاق حسنہ ہے۔ جار باتیں بیابھی ہیں کہ خود کو احمق کی دوئی سے بیانا کیونکہ وہ تیرے ساتھ نفع کا ارادہ کرے گا اور نقصان پہنچائے گا۔خود کوجھوٹوں کی دوئ سے بیانا کیونکہ وہ دور کے لوگوں کو بچھ سے قریب کرے گا اور قریب کے لوگوں کو تجھے سے دور کرے گا۔ خود کو بخیل کی دوسی سے بیانا کیونکہ وہ تھے سے اس چیز کو دور كرے گا جس كى تھے زيادہ ضرورت ہوگى۔خود كو فاس كى دوی سے بیانا کیونکہ وہ تجھے معمولی شے کی خاطر نے دے گا۔" منقول ہے حضرت جندب بن عبدالله والفيظ نے حضرت علی الرنضى والفظ

کی خدمت میں عاضر ہوکرعرض کیا امیر المومنین! کیا ہم آپ طافیۃ کے بعد حضرت سیدنا امام حسن طافیۃ کے دست اقدس پر بیعت کرلیں؟ آپ طافیۃ نے فر مایا۔
"میں اس معاطے میں تم سے کچھ نہ کہوں گاتم اپنے ابعد ہے بہتر مجھوا ہے اپنا خلیفہ مقرر کرلینا۔"
بہتر مجھوا ہے اپنا خلیفہ مقرر کرلینا۔"

## صاحبزادول كووصيت:

حفرت علی الرتضی رفایقی کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ طابین نے اپنے صاحبزادوں کوطلب فر مایا اور انہیں ذیل کی وصیت کی۔

''میرے بچو! میں تنہیں اللہ عز وجل سے ڈرنے کی نصیحت کرتا

ہوں۔ میرے بعدتم دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جانا۔ کی دنیاوی

شے کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا۔ حق بات کہنا اور

حق کا ساتھ دینا۔ مظلوموں کی امداد کرنا، تیموں کے ساتھ

حسن سلوک سے چیش آنا۔ ظالم کی حمایت نہ کرنا اور بے کسوں

کوسہارا دینا۔ قرآن مجید سے ہمایت لیتے رہنا اور اللہ عز وجل

کوسہارا دینا۔ قرآن مجید سے ہمایت کے والے کی ملامت کرنے

احکام کی روشی میں ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے

پھر خصرت علی المرتضی والفیئؤ نے حصرت سیّدنا امام حسن اور حصرت سیّدنا امام حسین دی گفتی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔

''اپنے بھائی محمد (ولائٹن بن حنیفہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا اور اس کے ساتھ عفو و درگز رہے کام لینا۔'' پیش آتا اور اس کے ساتھ عفو و درگز رہے کام لینا۔'' پھر حضرت علی المرتضلی ولائٹن نے اپنے بیٹے محمد بن حنیفہ ولائٹن کو وصیت

Click For More Books

M Awais Sultan

كرتے ہوئے فرمایا۔

حضرت على المرتضلي طالفيرُ كا وصال:

شیر خدا، حیدرِ کرار، امام الاولیاء، امیر المومنین حضرت علی المرتضی والنفوی نے ایس خدا، حیدرِ کرار، امام الاولیاء، امیر المومنین حضرت علی المرتضی والنفوی کے ایک بعد کلمہ تو حید پڑھا اور اپنی جان جانِ آفرین کے سیر دکر دی۔ آپ والنفوی نے ۲۱ رمضان المبارک ۲۳ ھے کو اس جہانِ فانی سے کوچ فرمایا۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلْمَهِ رَاجِعُونَ

تجهيز وتكفين:

O\_\_\_\_O

Click For More Books

Awais Sultan

https://archive·org/details/@madni\_library



# حليهمباركه

روایات کے مطابق حضرت علی المرتضی ولائٹو کا قد درمیانہ تھا۔ آپ ولائٹو کا رنگ گندی تھا۔ آپ ولائٹو کی آئٹھیں بردی اور چبرہ پرکشش تھا۔ آپ ولائٹو کی آئٹھیں بردی اور چبرہ پرکشش تھا۔ آپ ولائٹو کی آئٹھیں ۔ آپ ولائٹو کی مبارک پر بال بے شار تھے۔ بازواور پنڈلیاں گوشت سے بھر پورتھیں۔ آپ ولائٹو کا جسم قدرے فریہ تھا اور سرمبارک پر بال کم تھے۔ کند ھے مضبوط اور چوڑے تھے اور آپ ولائٹو کی ریش مبارک تھن تھی۔ جو محض آپ ولائٹو کے سرا باکو دیکھا تو وہ آپ ولائٹو کی ریش مبارک تھی میں کھوجا تا تھا۔

حضرت علی الرتضی والفی المیشد ساده لباس زیب تن فرماتے ہے اور آپ والفی المرتفی والفی المیشد میں المیستد میں المیش و چا دروں سے زیادہ ند ہوتا تھا۔ ایک چا در سے آپ والفی تہبند باندھتے ہے جبکہ دوسری چا در سے جبم مبارک کو ڈھانیچ ہے۔ آپ والفی ہمیشہ سر مبارک کو ڈھانیچ ہے۔ آپ والفی ہمیشہ سر مبارک برعمامہ باندھے رکھتے ہے۔

O\_\_\_O

# حضرت على المرتضلى طالعين كا خاندان

روایات کے مطابق حضرت علی المرتضی طالنی نوشادیاں کیں۔جن سے آپ طالنی کی ازواج اور اولاد کا سے آپ طالنی کی ازواج اور اولاد کا مختصراً تذکرہ بیان کیا جارہا ہے۔

حضرت سيده فاطمه الزهرا والثناثان

حفرت سیّدہ فاطمہ الزہرا را الله کا نام "فاطمہ" اور لقب" زہرا" ہے۔
آپ را الله کا مصور نبی کریم مطابقہ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی ہیں۔ آپ را الله کا مام المومین حفرت سیّدہ خدیجہ را الله کا کہ بطن سے انبوی میں تولد ہو کیں۔
روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا والله کا اپنی والدہ ماجدہ ام المومین حضرت سیّدہ خدیجہ را الله کا کے بطن میں تھیں تو آنہیں جنت کی دوشبو آتی تھی۔ ام المومین حضرت سیّدہ خدیجہ را الله کا انتا ہے کہ جس وقت حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا والله کا تذکرہ حضور نبی کریم مطابقہ کے اور پھر جس وقت حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا والله کی تذکرہ حضور نبی کریم مطابقہ کیا اور پھر جس وقت حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا والله کی تولد ہو کیں تو حضور نبی کریم مطابقہ کے اور پھر جس وقت حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا والله کی تولد ہو کیں تو حضور نبی کریم مطابقہ کے اور پھر جس وقت حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا والله کیا اور پھر جس وقت حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا والله کیا ہو کیں تو حضور نبی کریم مطابقہ کے اور درج سے دوجہ سے دو

'' جھے اس کے سرے جنت کی خوشبو آتی ہے۔''

حضور نی کریم مطاعیدی کو حضرت سیده فاطمه الزبرا مطابعی سے بناه محدت تھی۔ آپ ذائی کی کریم مطابعی کی تنهائی بیند تھیں یمی دجہ ہے کہ بھی کسی کھیل کود

Click For More Books

Awais Sultar

میں شامل نہ ہوئیں۔ آپ ڈی ڈی اپنے والد برزرگوار حضور نبی کریم مضط کی آئے ہاں تشریف فرما ہو جا تیں اور ان سے مختلف فقہی مسائل دریا فت کرتی رہنیں۔ تشریف فرما ہو جا تیں اور ان سے مختلف فقہی مسائل دریا فت کرتی رہنیں۔ حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا رہا ہے گئے کی ذبانت کو دیکھتے ہوئے ام المومنین

ظافی کی عمر مبارک ابھی صرف دس برس ہی تھی کہ ام المومنین حضرت سیّدہ خدیجہ

فلی خیاس جہانِ فانی سے کوج فرما تمکیں۔آب شائعی کو والدہ ماجدہ سے بے حدلگاؤ

تھا اور بھی وجہ تھی کہ ان کے وصال کے بعد آپ منافظہ عملین رہنے لگ گئیں۔

حضور نی کریم مطاع اعلان نبوت کے بعدمشرکین مکہ کے ظلم وستم سہد

رب منصد مشركين مكه كے ظلم وستم روز بروز برصتے جا رہے منصد حضرت سيده

فاطمدالز برا وللظفا السيم وقعول برب عد بريثان موجاتي تقين اور ممدوقت حضورني

كريم مطاعة أك لئ وعائمي كرتى رجتى تعيل رجب آب والنفظ اب والديزركوار

کی بیر کیفیت دیکمتیں تو آپ رہائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔

حضور نبي كريم مضيئة آپ ذائف كودلاسه دين اور فرمات \_

" بینی! تم غمز دہ نہ ہوا کرواللہ عز وجل تمہارے باپ کو تنہانہیں

جيوزے گا۔

عاکم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس داللہ اسے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدہ فاظمہ دلائٹہ اروتی ہوئی حضور نبی کریم مطابقہ ہے ہاں ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم مطابقہ ہے ہاں تشریف لا کمیں۔حضور نبی کریم مطابقہ ہے شفقت سے یوجھا۔

"بيني!تم كيون روتي بو؟"

حضرت ستيره فاطمه ولخافيًا نے عرض كيا اباجان! ميں كيوں نه رؤں مشركين

Click For More Books

M Awais Sultan

قریش کا ایک گروہ مجراسود کے پاس لات وعزی ومنات کی قسمیں کھارہا ہے کہ وہ آپ منظانی آب کے اور ان میں کوئی بھی ایبانہیں ہے جس آپ منظانی آب کو دیکھتے ہی شہید کر دیں گے اور ان میں کوئی بھی ایبانہیں ہے جس نے آپ منظانی آب منظانی آب کے مقدل خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو؟ حضور نبی کریم منظانی آب فرمایا۔
فرمایا۔

"میری کی اتم میرے پاس وضو کا برتن لاؤ۔"

پھر حضور نبی کریم مضائے آب وضوفر مایا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب مشرکین نے آپ مضائے آب وریکھا تو پکارے بیرہ، پھران کے سر جمک گئے اور ان کی تھوڑیاں ساقط ہو گئیں اور اپنی آ تکھوں کو اٹھا بھی نہ سکے۔ آپ مضائے آب ایک مشی میں خاک لے کران پر ماری اور فر مایا چرے گڑ مجے۔ پھر جس جس مخص ایک مشی میں خاک لے کران پر ماری اور فر مایا چرے گڑ مجے۔ پھر جس جس مخص کواس میں سے کوئی کنگری گئی وہ بدر کے دن حالت کفر میں قبل ہوا۔

حضور نی کریم مطابقات جب ام المونین حضرت سیره سوده فرای است خصور نی کریم مطابقات کی تمام تر ذمه داری ان کے سپرد کر دی۔ حضور نی کریم مطابقات اسلام کی سخت محنت اور مشرکین کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد محمر تشریف لاتے تو آپ فرای ان کی حالت دیکھ کر پریٹان ہوجا تیں۔ حضور نی کریم مطابقات اور می مطابقات ان کی حالت دیکھ کر پریٹان ہوجا تیں۔ حضور نی کریم مطابقات فرائے۔

''فاطمہ (ڈی کھنے)! گھبراؤنہیں اللہ تمہارے باب کو بھی تنہانہیں چھوڑنے گا۔''

اجرت مدینہ کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فیلی من بلوغت کو پی اللہ علیہ الزہرا فیلی من بلوغت کو پی اللہ علی مندمورہ بینی پیلی تعلیم مسلمان مکہ مرمہ سے مدینه منورہ بینی مندمورہ بینی سی تعلیم مسلمان مکہ مرمہ سے مدینه منورہ بی سی تعلیم تعلیم مندمت میں سی تعلیم تعلیم مندمت میں سی تعلیم تعلیم مندمت میں سی تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم مندمت میں سی تعلیم تعل

آپ بنائی ہے نکاح کی درخواست کی۔حضور نبی کریم سے ایک خرمایا جواللہ عزوجل چاہے گا وہی ہوگا۔ پھر حضرت عمر فاروق رائی نئے نے آپ بنائی ہے نکاح کی خواہش فلا ہرکی تو حضور نبی کریم سے بھٹے نے آب بنائی اس میں کا میں ہوگا۔ بعدازاں آپ بنائی کا نکاح حضرت علی المرتضی وہی جواب بوقت نکاح آپ فرائی کا نکاح حضرت علی المرتضی وہی جواب بوقت نکاح آپ فرائی کی عمر مبارک بیس ہرس تھی۔ بیورہ برس اور حضرت علی المرتضی وہائی کی عمر مبارک اکیس برس تھی۔

حضرت عبداللہ بن عباس ولی اسے مردی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم مطابقہ نے جب حضرت سیّدہ فاطمہ الزہراؤی کا نکاح حضرت علی الرنضی ولی المرفی کیا تو حضرت سیّدہ فاطمہ الزہراؤی کیا کہ آپ مطابقہ نے میرا ولی کی اس کے بیا تو حضرت سیّدہ فاطمہ الزہراؤی کی اس نہ مال ہے نہ گھر؟ اس پر حضور نبی فاح اس محض کے ساتھ کر دیا جس کے پاس نہ مال ہے نہ گھر؟ اس پر حضور نبی کریم مطابقہ نے آپ ولی اسے فرمایا۔

"اے فاطمہ (فری اللہ میں نے تیرا نکاح ایسے محص سے کیا جو مسلمانوں میں علم وفضل کے لحاظ سے سب سے دانا اور بہترین ہے۔"

حضرت فاطمہ الزہرا فی کا محمر حضور نبی کریم مضطر کے تھر سے بچھ فاصلہ پر واقع تھا چونکہ حضور نبی کریم مضطر ازہرا فی کا محمر حضور نبی کریم مضطر کا اولی اور اولی ساحبر ادی سے بے بناہ محبت تھی اس لئے ایک دن آپ فی کا کا سے فرمایا۔

کے مکان کے قرب وجوار میں موجود ہوں اگر ان سے کہا جائے

تو وہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔'' حضور نبی کریم منطقۂ قاتم نے فرمایا۔

''حارثہ (طالفنز) نے پہلے بھی مہاجرین کو بہت سے مکانات دیئے ہیں اس لئے اس سے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔''

حضرت سیدہ فاطمہ الزہراؤان اس واقعہ کے بعد خاموش ہو گئیں۔ پچھے روز بعد جسرت سیدہ خارثہ رہاؤت کی اس فی میں اس کے معد جسرت حارثہ رہاؤتی بن نعمان کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضور نبی

کریم مطابع کا خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم مطابع کے مکان سے

متصل ابنا ایک مکان آپ مضایقاً کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا۔

"يارسول الله مطفيعيّة ميرب مال باب آب مطفعيّة برقربان،

میری تمام چیزی آپ مطاع آب مطاعی میکند مین آپ مطاعی آ

انہیں جیسے جا ہیں استعال میں لاسکتے ہیں میرے نزد یک آپ

يَضِيَعِنَا ورآبِ مِضْ يَعِلَا كَ كُمروال برف سے سے مقدم ہیں۔"

حضور نبي كريم مطيعة إن حضرت على المرتضى والطفي المرتضى والمنفظ سے فرمايا كه وه اين

اہل خانہ سمیت اس مکان میں منتقل ہو جا ئیں۔

حضرت سيده فاطمه الزهرا والألفين نهايت بى صابر خانون تفيس آب والفين

ك المناوكا الداز حضور ني كريم مطفيكا المصح مشابه تها اور آب طافينا ان كى زندكى كا

بہترین نمونہ تھیں۔ آپ ڈاٹھٹا اپنے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ کے سند میں میں میں ایک ہے۔

چى پىيتے پىيتے آپ دالغناك ہاتھوں ميں كى مرتبہ جھالے پر جاتے تھے۔ كمر ميں

جھاڑو دیتیں، کیڑے دھوتیں اور اس کے علاوہ رضائے خداویدی کے لئے بیج وقت

نمازوں کی پابندی اور تسبیحات کے لئے بھی وقت نکالتی تغییں۔ حضرت علی الرتفنی

https://archive·org/details/@madni\_library

المنت المسلم المنافعة كل المعلى المنافعة كل المعلى المنافعة كل المنافعة كل المنافعة كل المنافعة كل المنافعة كالمنافعة كل المنافعة كل المنا

طالفیٰ کے گھریلو حالات زیادہ اجھے نہ تھے اس کئے اکثر گھر میں فاقہ ہوتا۔ اگر حضرت علی المرتضٰی طالفیٰ کو کہیں مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا پچھانظام ہو جاتا۔ آپ طالفیٰ نے بھی حضرت علی المرتضٰی طالفیٰ سے ضدنہ کی اور نہ ہی بھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے کا شکوہ کیا۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانہ میں بے شاہر غلام اورلونڈیاں بطور مال غنیمت آئیں۔حضرت علی الرتضلی رٹائٹنؤ نے حضرت سیدہ فاطمه الزبرا وللخائب سي كها كه وه حضور نبي كريم يضيّعيَّا كى بارگاه ميں جا كر كھر يلوكام كاج كے لئے كوئى لونڈى ما تك ليس تاكه كمريلوكام كاج ميں ان كى مدد ہوسكے۔ حضرت سيّده فاطمه الزبرا والمافخيّا، حضور نبي كريم الطيّعَة في خدمت ميں پينجين تو آپ مِنْ عَلَيْهُ مُكُمرِ موجود نه يتحد ام المومنين حفزت سيّده عائشه صديقه وللنَّهُ أن آپ ذالفينًا كى آو بھكت كى اور آنے كى وجه دريافت كى۔ آپ رافين كان اينا ما بيان كيا تو ام المونین حضرت سیده عائشه صدیقه دلانتهائ نیاکه وه حضور نبی کریم مطاعی آب آنے پران سے بات کریں گی۔آپ ذائفہ اپنے گھروالی تشریف کے کئیں اور يعرحضورنبي كريم مطيئة تشريف لائة توام المونين حضرت سيده عائشه صديلته ولانخا نے حضرت سیّدہ فاطمہ الزہراہ کھی نیا کے آنے کی اطلاع دی اور ان کا مدعا بیان کیا۔ حضور نبی كريم مضيعة اس وقت فورا آب ذائفها كے كھر تشريف لائے اور آب ذائفها كومخاطب كرتي ہوئے فرمايا۔

> ''بین! میں تہمیں فی الحال کوئی لونڈی یا غلام نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی مجھے اصحاب صفہ کی خور دونوش کا بندوبست کرتا ہے اور میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام

https://archive.org/details/@madni\_library

المنتزع الله يمني المانين الما

کریم مضافی آن کی خدمت میں تشریف لا کیں اور جو کی روٹی کا ایک کلوا پیش کیا۔
حضور نی کریم مضافی آن نے دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آیا؟ آپ ڈاٹھ کے بتایا کہ
حضرت علی الرتضی دالٹن تین دن کے فاقہ کے بعد تھوڑے سے جو لائے تھے جنہیں
پیس کر میں نے روٹی بتائی۔ جب میں روٹی بچوں کو کھلانے گئی تو خیال آیا کہ آپ
مین کر میں نے روٹی بتائی۔ جب میں روٹی بول کو کھلانے گئی تو خیال آیا کہ آپ
مین کر میں تھوڑی کی روٹی دے دوں۔ حضور نبی کریم مین تھوڑی کی روٹی تناول

"اے میری بین! میں چارروز سے فاقہ سے ہوں اور چارروز اسے فاقہ سے ہوں اور چارروز بعد بعد بدوئی کا پہلائکڑا ہے جو میرے منہ میں پہنچا ہے۔"
ایک مرتبہ حضرت سیّدہ فاطمہ الزہراؤالیجیّا شدید بیار میں بہتلاتھیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آربی تھی۔ حضرت علی الرتضی والیوی بھی آپ والیجی سے انہیں نیند بھی نہ آربی تھی۔ حضرت علی الرتضی والیوی کی تو حضرت علی ساتھ ساری رات جا گئے رہے۔ بچھلے پہر جب آپ والیوی کی آئے گئی تو حضرت علی ساتھ ساری رات جا گئے رہے۔ بچھلے پہر جب آپ والیوی کی آئے گئی تو حضرت علی

Click For More Books

1 Awais Sultar

المرتضى والنفيز بھى سو گئے۔ جب اذانِ فجر كے وقت حضرت على المرتضى والنفيز اٹھ كر نمازكى ادائيگى كے لئے مسجد نبوى مضائيلاً ميں تشريف لے گئے تو آپ والنفی علی نمازكى ادائيگى كے الئے اٹھيں اور نمازكى ادائيگى كے بعد حسب معمولى بچى بينا شروع كردى۔ حضرت على المرتضى والنفیز واپس آئے تو آپ والنفیز كو چكى بینے د كيه كركها كه فاطمه حضرت على المرتضى والنفیز واپس آئے تو آپ والنفیز كو چكى بینے د كيه كركها كه فاطمه (والنفیز) المتهمیں خود پر رحم نہیں آتا تم شدید بیار ہواور چكى بین رہى ہو۔ آپ والنفیز كیا۔

"میں اپنے فرائض کی ادائیگی ہے جھی غافل نہ ہوں گی یہاں ایک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والدحضور نبی کریم مضع کے اللہ عزوجال کی عبادت اور آپ (مجھی کے اللہ عنوبی کے اللہ عنوبی کی اطاعت کا درس دیا ہے۔"

حفرت سلمان فاری والنی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم بیطے ایک مرتبہ حضور نبی کریم بیطے ایک آئے ہے حضرت سیّدہ فاطمہ الزہراؤلائی کے گھر کسی کام سے بھیجا میں جب حضرت سیّدہ فاطمہ الزہراؤلائی کے گھر پہنچا تو حسین کریمین وی اُنڈی اس وقت سورہ جے اور حضرت سیّدہ فاطمہ الزہراؤلائی اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما دبی تھیں ۔ آپ والنی کی زبانِ مبارک سے قرآن مجید کے الفاظ من کرمجھ پر رقت طاری ہوگئی جو کافی دیر تک طاری رہی ۔

حضرت سیدنا امام حسن و النفیهٔ فرمات بین که ایک مرتبه جمیس کهانا ایک و تقد کے بعد میسر آیا۔ میں ، بھائی حسین (والنفیهٔ) اور والد بزرگوار حضرت سیدنا علی المرتضی والنفیهٔ کهانا کها چکے اور والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الز براولی کھانا کھانا تا کھانا کہ ایک سائل نے دروازے پرصدالگائی کہا ہے بنت رسول تناول فرنانے گئی تھیں کہا یک سائل نے دروازے پرصدالگائی کہا ہے بنت رسول

حفرت عبداللہ بن عباس بھا اسے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتفیٰ رہا تین نے ساری رات محنت کر کے ایک باغ سینیا اور اس کی اجرت میں آپ رہا تین کو چند جو لے۔ آپ رہا تین نے وہ جو لا کر حفرت سیّدہ فاطمہ الز ہرا الجا تین کو دیئے۔ آپ رہا تین نے جو چی میں چیں کر آٹا بنایا اور روئی تیار ک جس وقت کھانے کے لئے سب گھر والے بیٹھے تو اس دوران ایک مسکین نے گھر کا دروازہ کھنا کھانے اور کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ آپ رہی تین نے سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا اور دوبارہ کھانا تیار کیا۔ آپ رہی تین ناول فرمانے ہی لئے تھے کہ ایک میں بھی ہے دروازہ پر آپ رہی تی ایک تھے کہ ایک میں بھی نے دروازہ پر آپ رہی تین کے کھانا تیار کیا۔ آپ رہی تین کو دے دیا۔ اس موقع کر اللہ دیا۔ پھر آپ رہی تین نے اپ کھانا تیار کیا تو ایک مشرک قیدی نے دروازہ پر آپ رہی تین آپ رہی تین کے دروازہ پر اللہ کہ میں کہ نے کھانا اس مشرک قیدی کو دے دیا۔ اس موقع پر اللہ کو جان کے کھانا کی کہ دیا۔ آپ رہی تین آپ رہی تین اور ان کے گھر والوں کے اس فعل کو پند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

"اور وه الله كي راه مين مسكين اوريتيم اور قيدي كو كمانا كهلات مين مسكين اوريتيم اور قيدي كو كمانا كهلات

"-*ن*ِيْن

حضرت انس بن ما لک رائٹن جو کہ حضور نبی کریم مطابع کے خادم خاص خاص سنتھ اور حضور نبی کریم مطابع کا مارے خاص خاص سنتھ اور حضور نبی کریم مطابع کا کھر کے ایک فرد کی مانند منتھ وَہ حضرت سنیدہ فاطمہ

الزہرا ذائیجا کے بردہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا ذائع کی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا ذائع کی سے ان کے کسی بچہ کو مانگا تو آپ ذائع کی بردہ کے بیچھے کے بیکہ کرا دیا۔

مفسرین کرام کی ایک جماعت کا قول ہے کہ حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا فالحیّہ الزہرا فالحیّہ الزہرا فی عرورتوں کی طرح حیض و نفاس سے پاک تھیں اس لئے آپ والیّہ الله کو الله فیا جونکہ حیض و نفاس سے پاک تھیں اس لئے آپ والیّہ الله کی آپ فرائی اسی لئے آپ والیّ فیا سے بھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی تھی اور جس وقت آپ والیّ نی کے کی ولادت ہوتی تو آپ والیّ نی کی کی ولادت ہوتی تو آپ والیّ نی کا کہ وجاتی تھیں۔

حضرت اساء فالتنجئا بنت عميس جوحضرت ابو بكرصديق والنفؤ كى زوجة تحيس وه فرماتى بين جب حضرت سيدنا امام حسن والنفؤ كى ولادت باسعادت موئى توبيس ال وقت حضرت سيده فاطمه الزبرا ولا في بياس بطور دايه موجود تحى اور بيس نے کوئى خون جو بوقت ولادت ہوا کرتا ہے وہ نه ديكھا تو حضور نبى كريم مين المين الله الله كا ذكر كيا۔ آپ مطابح الله فرمايا۔

"کیاتم نہیں جانتی کہ میری بنی طاہرہ مطہرہ ہے اے حیض کا خوان بھی جاری نہیں ہوتا۔"

ام المومنین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈانٹنٹا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ

Click For More Books

M Awais Sultan

حضورنی کریم مطاع کار نے فرمایا۔

"اے فاطمہ ( رہے گئا)! کیا تو راضی نہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔''

حضرت ابوابوب انصاری والفؤ فرمات بی که حضور نی کریم مطابق اند

فرمایا۔

"روزِ محشر ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے میدانِ حشر میں جمع ہونے والو اپن نگاہوں کو نیچا کرلو یہاں تک محضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا فی نیکا دہاں سے گزرجا کیں۔روزِ محشر حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا فی نیک کے ہمراہ ستر ہزار جوریں باندیوں کی ماند گزر ماند ہوں گی اور آپ فی نیک کی ماند گزر جا کیں گی۔"

ز کو ق کیا ہے؟ آپ خالفہ انسانے فرمایا۔

" تمہارے کے ایک اونٹ ہی زکوۃ ہے اور اگر میرے پاس

جالیس اونٹ ہوں تو وہ میں تمام کے تمام اللہ عزوجل کی راہ میں دے دوں۔''

> ''الله عزوجل جاہتا ہے کہ میرے گھر والوں نے ہرفتم کی نایا کی کودورکر دے اور تمہیں صاف ستقرا کر دے۔''

حضرت علی المرتضی دافتی سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور ہی کریم مضطح آلا تشریف فرما ہیں اور حضرت سیّد تا امام حسین دافتی ، آپ مضطح آلا کی با کمیں جسن دافتی ، آپ مضطح آلا کی با کمیں جانب کود میں تشریف فرما ہیں جبکہ حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا دافتی ، آپ مضطح آلا کے بار میں تشریف فرما ہیں ۔ حضور نبی کریم مضطح آلا نے مجمعے دیکھ کرفر مایا۔
سامنے تشریف فرما ہیں ۔ حضور نبی کریم مضطح آلا نہ مجمعے دیکھ کرفر مایا۔
سامنے تشریف فرما ہیں ۔ حضور نبی کریم مضطح آلا نہ اور حسین (دافتین) و دونوں میزان کے بلاے ہیں جبکہ فاطمہ (دافتین) اس کا تراز و ہے اور میزان کے بلاے ہیں جبکہ فاطمہ (دافتین) اس کا تراز و ہے اور تراز و دو بلاوں پری قائم رہتا ہے جبکہ تم روز محشر لوگوں کا اجر

Click For More Books

M Awais Sultar

تقسیم کرو گے۔''

"حضور نی کریم مطابق نے سب سے پہلے مجھے اپ وصال کی خبر دی جس کوس کر میں رو دی۔ پھر آپ مطابق نے مجھے سے خبر دی جس کوس کر میں رو دی۔ پھر آپ مطابق نے مجھ سے فرمایا تم جنت کی عورتوں کی سردار ہواور میرے اہل میں سب سے پہلے تم مجھ سے آن ملوگی جس کوس کر میں مسکرا دی۔"

حضرت عبداللہ بن عباس ولی اسے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نی کریم مضری ہے فرماتے ہیں کہ حضور نی کریم مضری ہے شب و روز گریہ میں بسر ہونے گئے اور انہوں نے کھانا پینا بھی ترک کر دیا یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی کمزور بڑگئی اور نوبت یہاں تک پینچ گئی کہ ان کی جسمانی قوت نے بھی جواب دینا شروع کر دیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس منطقہ فرماتے ہیں ایک روز رات کے اندجیرے میں حضرت بلال دلافیز ، حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا ذلافیز کا کھر پہنچ۔ حضرت سیّدہ

فاطمہ الزہرا ڈائٹیٹائے ان کی حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت بلال طائٹیئے نے عرض کیا۔

> > حضرت سيده فاطمه الزهرا ظائفهان فرمايا

''اے بلال (طلقنہ')! اللہ عزوجل کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میرے گھر میں اس وفت کچھ بھی کھانے کو نہیں۔''

حصرت عبداللہ بن عباس طلحہ الزہرا طلحہ انہ کا نے قدرے توقف کے بعد فرمایا۔

> ''میں تمہیں اپنی جا در اوڑ ھاتی ہوں اس کی برکت ہے تمہیں مجوک اور پیاس کا احساس بھی نہ ہوگا۔''

پھر حضرت سیّدہ فاطمہ رہائی شائے انہیں اپی جا دراوڑ ھا دی اور پھر حضرت سیّد نا بلال رہائی کو کھوک کا شائبہ بھی نہ رہا اور وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔

حضور نبی کریم مضطح کے وصال کے بعد حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤا کھیا ہے اپنی تمام تر توجہ عبادت النبی پر مرکوز فر ما دی۔ آپ دلی تھیا اپنی بچوں کا ہرطرح سے دھیان رکھتیں اور انہیں مختلف قتم کی تھیجتیں بھی کرتی رہتی تھیں۔ حضرت علی المرتفعنی دِاللَّهُ حِتی الامکان کوشش کرتے کہ وہ آپ دِاللَّهُ کو خوش رکھیں۔ آپ دِاللَّهُ کا المرکف کو تھیں موت کا کے گریہ میں روز بروز اضافہ ہوتا جارہا تھا یہاں تک کہ آپ دِاللَٰهُ کو کھی موت کا

بلاوا آگيا۔

حضرت ابوبکرصد لِق طالفین کی اہلیہ حضرت اساء بنت عمیس طالفین محضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا طالفین کی انجھی دوستوں میں شارہوتی ہیں۔

حضرت ام جعفر رفی این سے منقول ہے کہ حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرار اللی ایک ایک روز حضرت اساء بنت عمیس ولی شائے سے فرمایا کہ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا جس طرح آج کل عورتوں کا جنازہ لے کر جایا جاتا ہے ان کے اوپر ایک چا در بال دیتے ہیں جس سے پردہ نہیں ہوتا اور عورتوں کی جسامت بھی دکھائی ویتی ہے۔ حضرت اساء بنت عمیس ولی شائے نے فرمایا کہ میں نے صشہ کے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس پرتازہ مجوروں کی شاخیس منگوار کر جب عورتوں کی شاخیس منگوار کر جو جاتی پر کمان کی مانند باعدہ کر کیڑا ڈال دیتے ہیں جس سے جنازہ کی پیچان ہوجاتی ہے کہ یہ عورت کا جنازہ ہے اور پردہ بھی برقرار رہتا ہے۔ آپ ولی شائے نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہوجائے تو میرا جنازہ بھی ای طرح اٹھانا اور تہمارے اور فرمایا کہ جب میرا وصال ہوجائے تو میرا جنازہ بھی ای طرح اٹھانا اور تہمارے اور میرے شوہر حضرت سیّدنا علی المرتفائی والٹوئ کے سوا ججھے کوئی عنسل نہ دے۔

حضرت اساء ظائفی بنت عمیس فرماتی ہیں کہ حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا فی بی کہ حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا فی بی انے مجھ سے فرمایا میں ان کے حجرہ سے باہر چلی جاؤں چنانچہ میں باہر چلی گئی اور آپ ذاتی بی ان کے حجرہ سے باہر چلی جاؤں چنانچہ میں ان کے حجرہ کے آپ ذاتی بی مناجات شروع کر دیں۔ میں نے حجرہ کے دروازہ پرکان لگائے تو آپ ذاتی کی کہتے ہوئے سنا۔

''اے اللہ! میرے والد بزرگوار رسول اللہ مطابقة کے صدقے سے اور اس شوق کے صدقے سے جووہ میری ملاقات کا رکھنے ہیں اور علی دائنے کے در و دل کے صدقے سے جومیری جدائی

کے غم میں مبتلا ہیں اور حسین کریمین رش انتہ کے اس غم کے صدقے ہے جو انہیں میری جدائی کی صورت میں انہیں ملنے والا ہے اور میری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے صدقہ سے جو میرے غم کو ہرواشت نہ کریا کیں گی تو میرے بابا جان کی گنہگار امت کو بخش دے اور ان کے حال پر رحم فرما اور ان سے عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔''

حضرت اساء وللحظی میں نے حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا ولی کھیا کی دعاسی تو ہے اختیار میری جیخ نکل گئی۔

حضرت سيّده فاطمه الزبرا ولي شخبًا في مضان المبارك اله كواس جهانِ فانى سے كوج فرمايا۔ آپ ولي بنت عميس ولي بنت بنت عميس ولي بنت بنت عميس ولي بنت على الرتضى ولي بنت المنظمين عن مدفون كيا سيا۔

حضرت ام البنين طالعينا بنت حرام كلابيه:

حضرت سیّدہ فاطمہ الر ہراؤی کی زندگی میں حضرت علی المرتضی والنین نے کوئی نکاح نہ کیا تھا۔ حضرت سیّدہ فاطمہ الر ہراؤی فیٹا کے وصال کے بعد آپ والنین فیٹی کے حضرت ام البنین فرائی بنت حرام کلا ہیہ سے نکاح کیا جن کے بطن سے حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثان وی کھڑنے چار فرزند تولد ہوئے۔ یہ چاروں صاحبزاد ہے میدان کر بلا میں اپنے بھائی حضرت سیّدنا ایام حسین والنین کے ہمراہ شہید ہوئے۔

روایات میں آتا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا والفی کے دصال کے بعد

حضرت علی المرتضی و النیخ نے اپنے بھائی حضرت عقیل و النیخ بن ابی طالب سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا اور کہائم مجھے عرب کی کسی نیک عورت کے متعلق بتاؤ۔ حضرت عقیل و النیخ نے کہائم ام البنین و النیخ سے عقد کرلو کہ ان کے خاندان کو قبائل عرب میں نمایاں مقام اور عزت و مرتبہ حاصل ہے چنانچہ آپ و النیخ نے اپنے بھائی کے مشورہ پر حضرت ام البنین و النیخ اسے نکاح کرلیا۔

حضرت ام البنین و الفرنیا، حضرت علی المرتضی و الفین کی منکوحہ کی حیثیت سے گھر آئیں تو آپ و الفین نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا و الفین کی اولا دکو ایک مال کا بیار دیا اور ان پر اپنی محبت و ایثار کے پھول نچھا ور کئے اور جب آپ و الفین کے بال بھی اولا د تولد ہوئی تو پھر بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا و الفین کے بچوں سے محبت میں بچھ کی نہ آئی بلکہ انہیں اپنی اولا د پر مقدم رکھا۔

واقعہ کربلا کے وفت حضرت ام البنین طافعہ ازندہ تھیں اور مدینہ منورہ میں مقیم تھیں۔ جب آپ طافعہ کا وواقعہ کربلا کی اطلاع ملی تو آپ طافہ کا جنت البقیع تشریف کے اور کافی دیر تک آنسو بہاتی رہیں۔

حضرت ليلي طالفين بنت مسعود:

حضرت علی المرتضلی و النائی کا تیسرا نکاح حضرت کیلی و النی است مسعود سے ہوا جن سے حضرت علی و النی النائی کا تیسرا نکاح حضرت الو بکر و کا النائی تولد ہوئے۔ آپ و النی کے ان دونوں صاحبز ادوں نے بھی میدان کر بلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔

حضرت اساء طالع النيئا بنت عميس:

حضرت على الرتضى والنفيظ نے چوتھا نكاح حضرت اساء والفیظ بنت عميس

سے کیا جو حضرت ابو بکر صدیق والفید کی زوجہ تھیں اور حضرت ابو بکر صدیق والفید کی خات کی خات کی خات کے بعد بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ ان سے حضرت محمد اصغر اور حضرت لیکی ویک ایک بیر کر رہی تھیں۔ ان سے حضرت محمد اصغر اور حضرت کیک ویک بیر کی فیلڈ کم تولد ہوئے۔

روایات کے مطابق ان دونوں صاحبز ادوں نے بھی میدانِ کر بلا میں جامِ شہادت نوش فرمایا۔

## حضرت ستيره امامه رايعها:

# حضرت خوله فالنوائي بنت جعفر:

حضرت علی الرتضی والفیز کا چھٹا نکاح حضرت خولہ والفیز کا جھٹا نکاح حضرت خولہ والفیز کا جھٹا ہوا۔ جو تاریخ میں محمد بن حنیہ موا۔ جن کے بطن سے حضرت محمد الا کبر والفیز تولد ہوئے جو تاریخ میں محمد بن حنیہ والفیز کے نام سے مشہور ہوئے۔

# حضرت صهبا طالعها بنت ربيعه تغلبيه:

حضرت علی المرتضی طالعین سے ساتواں نکاح حضرت صہبا طالعین بنت رہیعہ تغلبیہ سے کیا جن سے حضرت رقبہ طالعینا تولد ہوئیں۔

# حضرت ام سعيد طالعينا بنت عروه بن مسعود تقفى:

حضرت علی المرتضی طالعین کا آٹھوال نکاح حضرت ام سعید والغینا بنت عروہ بن مسعود تقیقی بنت عروہ بن مسعود تقیقی سے ہوا۔ حضرت ام سعید والغینا سے حضرت ام الحسن والغینا اور حضرت مرملہ کبری والغینا تولد ہوئیں۔

# جفرت محياة طالعين المراء القيس:

حضرت علی المرتضی والفیئوسنے اپنا نواں اور آخری نکاح حضرت محیاۃ والفیجیّا بنت امراء القیس سے کیا جن سے آپ والفیئو کی ایک بیٹی تولد ہوئیں جو بجین میں بی اس جہانِ فانی سے کوج فرما گئیں۔

# خاتون جنت طلحنا كى اولاد كاتذكره

حفرت علی الرتفنی و الفئو کے ہاں خاتون جنت حفرت سیّدہ فاطمہ الزہرا و الفی سیّدہ فاطمہ الزہرا و الفی سیّد نا امام حسین، حضرت سیّدنا امام حسین، حضرت سیّدنا امام حسن و الفی سیّدنا امام حسن و الفیون بین بی وصال فرما امام حسن و کافیون بین بی وصال فرما سیّد تا امام حسن و کافیون بین بی وصال فرما کے بیتھے جبکہ دو بیٹیاں حضرت سیّدہ زینب و الفی اور حضرت سیّدہ ام کلوم و الفیا تو لد موسیس۔

ذیل میں حضرت علی المرتضی والفئظ کی خانون جنت ولیفظ ہے اولاد کا تذکرہ مخضرا بیان کیا جارہا ہے تا کہ قارئین کے لئے ذوق کا باعث ہو۔

Click For More Books

M Awais Sultan

## حضرت سيّد نا امام حسن طالعُمُهُ:

حفرت سیّدنا امام حسن و النین سو میں تولد ہوئے۔ آپ و النین الب نام کا طرح حسن و جمال میں بے مثل ہے۔ آپ و النین کا ہری و باطنی علوم سے آراستہ اور ان علوم پر کامل وسرّس رکھتے ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آپ و النین تولد ہوئے اس وقت حضور نبی کریم مین کیا کہ حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤ النین کے گھر تشریف لائے اور حفرت اساء بنت عمیس و النین سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لاؤ۔ حضرت اساء بنت عمیس و النین کو میں حضرت سیّدنا امام حسن و النین کو لے کر حاضر ہوئی ہیں۔ آپ مین کی آپ کی کھر ت سیّدنا امام حسن و النین کو لے کر حاضر ہوئی ہیں۔ آپ مین کی نے حضرت سیّدنا امام حسن و النین کی دا ہے کان میں اذان دی اور کی میں کہیں۔ کی راب مین کان میں کہیں کہی ۔ کی رآپ مین کو ایک سر مبارک کے بال منذ وائے۔ کیر آپ مین کان مین کہا اور آپ و ان کے برابر جاندی خیرات کریں نیز ای روز آپ مین کہا کہ میں نے برابر جاندی خیرات کریں نیز ای روز آپ مین کہا کہ نے حضرت سیّدنا امام حسن والنین کا ختنہ کروایا اور نام مبارک رکھا چنانچا کی سنت کہا لگ۔

# ال التناسية الله المحالي المحالية المحا

روایات میں آتا ہے جس وقت حضرت سیدنا امام حسن ولا نظیر تولد ہوئے حضور نہیں کریم مطابعی تولد ہوئے حضور نہی کریم مطابعی تشریف لائے اور آپ ولائی کے منہ میں اپنا لعاب دہن والا اور آپ ولائی کے منہ میں اپنا لعاب دہن والا اور آپ ولائی کے دور آپ ولائی کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔

حضرت سیّدنا امام حسن را الله نظافت میں دمانہ طفولیت کے قریباً آٹھ سال اور چار ماہ حضور نبی کریم مضفی الله کے سابیہ عاطفت میں بسر کئے۔ حضرت ابو ہریرہ رفائین فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیّدنا امام حسن رفائین کوجوب رکھتا ہوں کے ونکہ میں نے دیکھا حضور نبی کریم مضفی آئے آپ رفائین کو اپنی کو دمیں بھا رکھا تھا اور آپ رفائین اس وقت حضور نبی کریم مضفی آئے گی ریش مبارک سے کھیل رہے تھے۔ حضور نبی کریم مضفی آئے کی ریش مبارک سے کھیل رہے تھے۔ حضور نبی کریم مضفی آئے کے منہ میں اپنی زبان دی اور فرمایا۔

کریم مضفی آئے نے آپ رفائین کے منہ میں اپنی زبان دی اور فرمایا۔

د'اے اللہ! میں حسن (رفائین) کو مجوب رکھتا ہوں تو بھی اسے اینا مجوب بنا لے۔'

طبقات ابن سعد میں حضرت عبداللہ بن عمر والظفیا سے منقول ہے فرماتے بیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم مضیکی خالت نماز میں سربعی د بیں اور حضرت سیدنا امام حسن والفیز تشریف لائے اور حضور نبی کریم مضیکی کم مبارک پرسوار ہو گئے۔حضور نبی کریم مضیکی کم مبارک پرسوار ہو گئے۔حضور نبی کریم مضیکی کہ حضرت سیدنا امام حسن والفیز کم سے نہ انر گئے۔

حضرت سیرنا امام حسن ر النیم کی فضائل و مناقب بے شار ہیں۔ آپ ر النیم کی فضائل و مناقب بے شار ہیں۔ آپ ر النیم کی فضاد اور خون ریزی قطعاً ناپیند تھی۔ آپ ر النیم کی طبیعت میں نرمی اور برد باری پائی جاتی تھی۔ آپ ر النیم کی سخاوت کے قصے بھی زبان زدوعام تھے۔ ایک برد باری پائی جاتی تھی۔ آپ ر النیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی حاجت بیان کی۔ آپ مرتبہ ایک اعرابی آپ ر النیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی حاجت بیان کی۔ آپ

https://archive·org/details/@madni\_library

# المناسة عمل المناع المن

ظائنے کے پاس اس وقت دس ہزار درہم موجود تنھ آپ ظائنے نے وہ سب کے سب اس اعرابی کودے دیئے تا کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔

"الوالي من الك الياشخص جدا ہوا ہے كہ نہ الكے الى سے بردھ سكے اور نہ بچھلے الى كو پا سكے حضور نبى كريم بين كائے الله اللہ اللہ اللہ اللہ وہ بھى ناكام نہ رہا۔ ميكائيل و جبرائيل اللہ اللہ عطا فرما يا اور وہ بھى ناكام نہ رہا۔ ميكائيل و جبرائيل ( لينظم ) الى كے دست راست تقى۔ الى نے بوقت شہادت سات سو درہم جو الى كى مقرر تنخواہ سے نئے رہے تھے كہ سوا بچھ نبيل حور رہم بھى ايك خادم كے لئے تھے۔ "

## Click For More Books

M Awais Sultan

https://archive·org/details/@madni\_library

المستعلى المستعلى المنازي المن

تاول فرمارہ عنے کہ خادم سالن نے کرآیا۔ جب وہ سالن آپ رظافیٰ کو پکڑانے لگا تو برتن اس کے ہاتھ سے جھوٹ گیا اور سالن آپ رظافیٰ پرگر بڑا۔ آپ رٹائیٰ نے جب اس کی جانب دیکھا تو اس نے فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھی جس کا مطلب تھا غصہ کو پی جانے والے اور معاف کرنے والے اور احسان کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ آپ رٹائیٰ نے جب اللہ عزوجل کا یہ فرمان سنا تو اس کو معاف کرتے ہوئے آزاد فرما دیا۔

حضرت سیرنا امام حسن والنیمی کی از واج کی تعداد کثیر ہے جن سے آپ والنیمی کی تعداد کثیر ہے جن سے آپ والنیمی کی سے شار اولا د تولد ہوئی۔ آپ والنیمی کی صاحبز ادوں نے میدان کر بلا میں جام شہادت نوش فر مایا۔

کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت سیّدنا امام حسن رافائی جب خلافت

الم و منظر دار ہوئے تو آپ رفائی اپنے تمام اہل خانہ اور حضرت سیّدنا امام حسین رفائی کے ہمراہ دوبارہ مدینہ منورہ تشریف کے گئے۔حضرت امیر معاویہ رفائی کی جانب ہے آپ رفائی کا ایک لا کہ درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا گیا۔ جس سال آپ رفائی کو صہید کیا گیا اس سال حضرت امیر معاویہ رفائی کی جانب ہے آپ رفائی کو میں او کو وظیفہ نہ ملا۔ جب وظیفہ میں تا خیر ہوئی تو آپ رفائی نے حالات کی تکی کے سب محضرت امیر معاویہ رفائی کی ارادہ کیا۔ ابھی آپ رفائی کے سب معاویہ رفائی کی نہیں معاویہ رفائی کے سب معاویہ رفائی کے سب معاویہ رفائی کو خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ ابھی آپ رفائی ای شش و بن میں معاویہ رفائی نے اپنی تک و خط ایک کا ارادہ کیا۔ ابھی آپ رفائی اس ساعادت نصیب مبتلا سے کہ نیند آگی۔ خواب میں حضور نبی کریم مطابق کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ آپ رفائی نے نبی تک وی کا ذکر حقور نبی کریم مطابق کیا تو حضور نبی کریم مطابق کیا تو کردھ کیا تو حضور نبی کریم میں کو کیا تو کردھ کیا تو کردھ کی کیا کہ کیا تو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کی کو کیا کی کو کو کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کے کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کیا کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کو کیا کہ کو کو کو کو کو کو کو ک

"ائد! ميرے ول ميں اپني اميد پيدا فرما اور اپنے ماسوا

https://archive.org/details/@madni\_library

# المنت عسل المرتفي في في المنظر كي المعلى المنافقة كي المعلى المنافقة كي المعلى المنافقة كي المنافقة كي

سے میری امید کوختم کر دے اور میں تیرے سواکسی سے امید نہدکھوں اور میری قوتوں کو کمزور نہ بنا اور میرے نیک اعمال میں مجھ سے کوتا ہی نہ کروا اور مجھے ایسی قوت عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کے پاس حاجت لے کر نہ جاؤں اور اے میرے رب! مجھے یقین کی دولت سے مالا مال فرما۔"

ابھی حضرت سیدنا امام حسن رظائفی کو بید عا پڑھتے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رظائفی کی جانب سے ڈیرٹھ لاکھ درہم وصول ہوئے اور ساتھ بی حضرت امیر معاویہ رظائفی کی جانب سے معذرت کا ایک خط بھی اور ساتھ بی حضرت امیر معاویہ رظائفی کی جانب سے معذرت کا ایک خط بھی موصول ہوا۔ آپ رظائفی نے رقم ملتے ہی اللہ عزوجل کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کئے۔

حضرت عبداللہ بن طلحہ رہ النیز سے مروی ہے کہ شہادت سے پچھ عرصہ قبل حضرت سیّدنا امام حسن رہ النیز نے خواب میں دیکھا کہ آپ رہ النیز کی دونوں آ تکھوں کے درمیان قل حواللہ احد لکھا ہوا ہے۔حضرت سعید بن میتب رہ النیز نے آپ رہ النیز کی ایر درمیان قل حواللہ احد لکھا ہوا ہے۔حضرت سعید بن میتب رہ النیز نے آپ رہ النیز کی ایر درمیان قل حواللہ ایر رہ النیز کی زندگی کے پچھ دن باتی رہ گئے اور آپ رہ النیز ہم سے عنقریب جدا ہونے والے ہیں۔

حفرت سیدنا امام حسن و النفیز کوز بردے کر شہید کیا گیا۔ جس وقت آپ والنفیز کوز بردیا گیا۔ جس وقت آپ والنفیز کوز بردیا گیا اس وقت حفرت سیدنا امام حسین و النفیز نے آپ و النفیز کے پاس آ کرعرض کیا بھائی! آپ و النفیز مجھے بتا کیں کہ آپ و النفیز کوز برکس نے دیا ہے؟ آپ و النفیز نے فرمایا کہ اگر میرا گمان درست ہے تو پھر اللہ عز وجل حقیقی بدلہ لینے والا ہے اور اگر میرا گمان خط : واتو پھر میری وجہ سے کسی کو بے گناہ نبیس مارا جانا

عاہے۔

ایک روایت کے مطابق حضرت سیّدنا امام حسن را النین کو زہر آپ را النین نے ۵ کی بیوی جعدہ بن اشعث بن قیس نے دیا تھا۔ حضرت سیّدنا امام حسن را النین نے ۵ ربیع الاول ۲۹ ھے کواس جہانِ فانی سے کوچ فرمایا۔ حضرت سیّدنا امام حسین را النین نے آپ را النین کی نمازِ جنازہ پڑھائی اور آپ را النین کو جنت ابقیع میں مدفون کیا گیا جہاں آج بھی آپ را النین کی قرمبارک مرجع گاہ خلائی خاص وعام ہے۔

حضرت سیدنا امام حسن والینی کے جنازہ کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آپ والین کے وصال کے بعد مدینہ منورہ کے ہر خص کی آکھ اشکبار تھی۔ آپ والین کی استین کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو اس جنازے میں لوگوں کا اس قدر جوم تھا کہ اگر سوئی بھی زمین پر بھینکی جاتی تو وہ بھی جوم کی وجہ سے زمین پر نہ گرنے باتی۔ آپ والین کا وصال کوئی معمولی واقعہ نہ تھا بلکہ بیصبر وتحل، استعناء و بے نیازی اور عفو و درگزری کا وصال تھا۔ آپ والین کے وصال پر حضرت ابو ہر برہ والین کوئی کو بھار پکار کر کے وصال کر مصرت ابو ہر برہ والین کوئی میں کہتے ہے۔

"آج رولو کیونکه آج حضور نبی کریم مضفظینا کامحبوب ہم سے جدا ہوگیا ہے۔" جدا ہوگیا ہے۔"

سیح روایات کے مطابق حضرت سیدنا امام حسن رہائیڈ کی آنکھیں سیاہ اور بردی بڑی بڑی تھیں۔ داڑھی مبارک بڑی تھیں۔ داڑھی مبارک مختان اور کلائیاں گول تھیں۔ داڑھی مبارک مختان اور بل کھائی ہوئی تھی۔ گردن مبارک بلند اور شفاف صراحی کی مانند تھی۔ شانے اور باز و بھرے ہوئے اور سینداقدس چوڑا تھا۔ آپ بڑائیڈ زیادہ طویل قامت شانے اور باز و بھرے ہوئے اور سینداقدس چوڑا تھا۔ آپ بڑائیڈ خسن و جمال کا منتھے۔ آپ بڑائیڈ حسن و جمال کا منتھے۔ آپ بڑائیڈ حسن و جمال کا

ایک بہترین نمونہ تنے۔ آپ رٹائٹٹو کی جانب ایک نظر دیکھنے سے گمان ہوتا تھا کہ گویا حضور نبی کریم مضے کیٹلم کا دیدار ہوا ہے۔

حضرت سيرنا امام حسن والنفية فصاحت و بلاغت ميں بے مثل تھے۔ آپ والنفية فن تقرير سے بھی بخوبی آشا تھے۔ اس كا انداه اس سے بھی بوتا ہے كہ نوجوانی میں حضرت علی الرتضی والنفیة نے آپ والنفیة سے فر مایا آج تم خطبہ دو اور میں سنوں گا۔ آپ والنفیة نے ما منے خطبہ بیں دے سكوں گا چنا نچہ حضرت علی الرتضی والنفیة اوٹ میں چلے گئے اور آپ والنفیة نے نہایت فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس سے تمام حاضرین بے حدمتاثر ہوئے۔۔۔
خطبہ دیا جس سے تمام حاضرین بے حدمتاثر ہوئے۔۔۔
ان كا غلام جو ہوا مل گئیں اس كو رفعتیں

ان کا غلام جو ہوا مل کئیں اس کو رفعتیں انقش قدم بنی ہوئی ملتی ہیں سب بلندیاں

حضرت سيدنا امام حسين طالغيز:

## المناسة على المانية كي يعلى المانية كي يعلى المانية كي يعلى المانية كي يعلى المانية كي ا

ایک بینے کو پیدا کرے گی جسے آپ (فران کیا) گود لیس گی چنانچہ جب حضرت سیّدنا امام حسین وٹائیڈ تولد ہوئے تو حضرت سیّدنا امام حسن وٹائیڈ اس وقت ابھی مدت رضاعت میں ہے اس لئے حضور نبی کریم مضرک کیا میں ہے اس کے حضور نبی کریم مضرک کیا ہے جات کے حضرت سیّدنا امام حسین وٹائیڈ کو حضرت سیّدہ ام الفضل وٹائیڈ کی گود میں دے دیا اور یوں حضرت سیّدنا امام حسین وٹائیڈ نے اپنی رضاعت کے دن حضرت سیّدہ ام الفضل وٹائیڈ کی بیس بسر کئے۔ مضور نبی کریم مضرک خات سیّدہ امام حسین وٹائیڈ کی تربیت خود

فرمائی اور حضرت سیّدنا امام حسین طالتین بجین سے ہی حضور نبی کریم مضافیقا کے ہمراہ دے۔ حضور نبی کریم مضافیقا کے ہمراہ دے۔ حضور نبی کریم مضافیقا کے وصال کے بعد حضرت سیّدنا امام حسین طالتین ا ہے والدین کی زیر تربیت رہے اور ان سے عشق مصطفیٰ مضافین کے دل میں ہویا۔ حضور نبی کریم مضافیا کا نبیج دل میں ہویا۔ حضور نبی کریم مضافیا کا نبیج دل میں ہویا۔ حضور نبی کریم مضافیا کا نبیج دل میں ہویا۔ حضور نبی کریم مضافیا کا کا فرمان عالی شان ہے۔

"دسین (طالفنه) مجھے سے ہے اور میں حسین (طالفه ) سے ہوں پی اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین (طالفه ) سے محبت کرے گا۔"

حفرت ابوہریرہ دائیئ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم مطابق کو دیکھا آپ مطابق اور ان کے کو دیکھا آپ مطابق اور ان کے لو دیکھا آپ مطابق اور ان کے لعاب دہن کواس طرح چوس دے مطابع دہن کواس طرح کا دمی کھیورکو چوستا ہے۔

حضرت زید دلافین سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سے بھی ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ ذلافی کے گھر سے نکلے اور آپ مطابق کا گزر محصرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤلی کی گھر سے ہوا تو آپ مطابق نے حضرت سیّدنا امام محصین دلافین کے رونے کی آوازش ۔ آپ مطابق اسی وقت حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا

## المنت عسل من الماتناك يبيل المسترى الماتناك كيبيل المسترى الماتناك كيبيل المسترى الماتناك كيبيل المتعلق المتعل

طالفینا کے گھر میں داخل ہوئے اور فر مایا۔ ملی جہا کے گھر میں داخل ہوئے اور فر مایا۔

"بنی! اس کو نہ راایا کرو کیونکہ اس کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔"

حضرت عمر فاروق ر النيئة سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور نبی کریم میں ہے و یکھا حضور نبی کریم میں ہے ہیں اور آپ ر النیئؤ نے دوری تھام رکھی ہے جس کا ایک سراحضور نبی کریم میں تھا۔ حضور نبی کریم میں تھا۔ خور مایا اتنا نے جب دیکھا تو کہا واہ! کیا خوب سواری ہے؟ حضور نبی کریم میں تھا نے فرمایا اتنا ہی عمدہ سوار بھی ہے۔

بین میں ایک روز حضرت سیّدنا امام حسن و النین اور حضرت سیّدنا امام حسن و النین اور حضرت سیّدنا امام حسن و النین آب میں کشتی کر رہے ہے۔ حضور نبی کریم مضطفی آب نے حضرت سیّدنا امام حسن و النین ہے فرمایا حسن (و النین ) ، حسین (و النین ) کو بکڑ لو۔ حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا و النین نے کہا کہ بابا جان! آپ مضافی آب مائی کو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بھائی کو بکڑ ہیں کہ وہ حسین او النین کو بکڑ ایس (علیائی) بھی تو حسین (و النین ) کو بکڑ لیں۔

ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیّدنا امام حسین رائیٹیئظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے رسول اللّہ بیضے کی فرزند! میں نہایت مفلس و نادار جوں میری کچھ اعانت فرما ہے۔ آپ رائیٹیئظ نے اس مخص سے فرمایا کہتم کچھ دیم بیٹھو میرارزق ابھی راستہ میں ہے۔ پھر پچھ دیر بعد حضرت امیر معاویہ رائیٹیئظ کا ایک درباری حاضر خدمت ہوا اور دیناروں کی پانچے تھیلیاں آپ رائیٹیئل کی خدمت میں

پیش کیں جن میں سے ہر تھیلی میں ایک ہزار دینار تھے۔ درباری نے وہ دینار آپ رہائیڈ کی خدمت میں پیش کئے اور عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ زلائیڈ فرماتے ہیں کہ آپ رہائیڈ انہیں استعال میں لائیں میں عنقریب مزید حاضر خدمت کر دوں گا۔ آپ رہائیڈ نے وہ پانچوں تھیلیاں اس مفلس شخص کو عطا کرتے ہوئے فرمایا میں تم سے معذرت خواہ ہوں کہ تہمیں اتن دیرانظار بھی کرنا پڑا اور میں تمہیں صرف پانچ ہزار دینار دے رہا ہوں۔

حضرت انس بن ما لک را الله علی ایک روز حضرت سیدنا الله حسین را الله حسین الله حسین الله حسین الله حسین الله حسین کیا۔ آپ را الله الله حسین کیا۔ آپ را الله الله حسین کیا کہ جاد آج سے تم الله کی راہ میں اور پھر کنیز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جاد آج سے تم الله کی راہ میں آزاد ہو۔ میں نے آپ را الله علی الله علی الله الله حسین کیا کہ آپ را الله الله حسین کیا کہ تعدید کے عوض اپنی خوبروکنیز کو آزاد کر دیا۔ آپ را الله علی الله الله الله حسین کیا جائے کہی جو پھر ضروری ہے اس سے اچھا یا پھر اس جیسا تحدہ اسے بھی پیش کیا جائے کہی وجہ ہے کہ میں نے اس کنیز کو آزاد کر کے اچھا تحدہ پیش کیا۔

حضرت سیّدنا امام زین العابدین ظائفو فرماتے ہیں میرے والد بزرگوار حضرت سیّدنا امام خین ظائفو تیمیوں اور محتاجوں کی مدد کے لئے ہر وقت تیار رہتے مضرت سیّدنا امام حسین ظائفو تیمیوں اور محتاجوں کی مدد کے لئے ہر وقت تیار ہے متھے اور ان کے کاموں کی مشقت کو برداشت کرتے تھے یہاں تک کہ آپ ظائفو کی پیٹھ برنشان پڑ جاتے تھے۔
کی پیٹھ برنشان پڑ جاتے تھے۔

منقول ہے ایک مرتبہ حضور نبی کریم مطیقاتا کے منہ بولے بیٹے حضرت اسامہ بن زید مُلِیّا شدید بیار ہو گئے۔حضرت سیّدیا امام حسین مِلِیّا ہُو کوجس وقت

خبر ہوئی تو آپ ر النفیٰ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ ر النفیٰ ان کے پاس پنچ تو اس وقت حضرت اسامہ بن زید ر النفیٰ بیاری کی حالت میں فرما رہے تھے آہ! کتنا بڑا نم ہے۔ آپ ر النفیٰ نے دریافت کیا کیا نم ہے؟ حضرت اسامہ بن زید ر النفیٰ نے کہا موت سامنے ہے اور میں مقروض ہوں۔ آپ ر النفیٰ نے فرمایا تمام قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں آپ ر النفیٰ پریشانِ نہ ہوں۔ پھر آپ ر النفیٰ نے خضرت اسامہ بن زید ر النفیٰ کے تمام قرض خواہوں کو بلوایا اور ان کا آپ ر النفیٰ کے حض خواہوں کو بلوایا اور ان کا سارا قرض ادا کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید را النفیٰ نے آپ ر النفیٰ کے حسن سلوک پر النفیٰ کے حسن سلوک پر آپ ر النفیٰ کو بے شار دعا کمیں دیں۔

حفرت سیّد نا امام حسین رفاتین کی شجاعت و جوانمردی کے قصے زبان زدو عام تھے۔ آپ رفاتین کی شجاعت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جس وقت بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رفاتین کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی المرتضی رفاتین فی برفاتین کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی المرتضی رفاتین کے آپ رفاتین اور حضرت سیّد نا امام حسن رفاتین کو ان کی حفاظت کی ذمہ واری سونی محمد کو سات کے علاوہ حق و باطل کے معرکوں میں آپ رفاتین نے نہایت جاناری اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور داوشجاعت حاصل کی۔

حضرت سیّدنا امام حسین و النی کے اپنے والد برزگوار سے دینی و دنیاوی تعلیم حاصل کی بہی وجہ ہے کہ آپ و النی کی علمی قابلیت کے سب معترف تھے اور وہ جانے تھے کہ حضرت علی المرتفئی و النی کی کا بہی کا بہری و باطنی علم آپ و النی کو کوئی شری مسئلہ در پیش ہوتا تو وہ آپ و النی کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ مسئلہ کی بابت دریافت کرتا تھا۔

روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیّدنا امام حسین و النی کی اپنے کہ ایک مرتبہ حضرت سیّدنا امام حسین و النی کی اپنے کہ ایک مرتبہ حضرت سیّدنا امام حسین و النی کی اپنے

بھائی حضرت محمد اکبرجنہیں محمد بن حنیفہ رٹائٹنؤ کا لقب حاصل تھا ہے کچھ ناراضگی ہو گی۔حضرت محمد بن حنیفہ رہائٹۂ کے بچھ دوستوں نے آپ رہائٹۂ سے کہا اب حضرت ستدنا امام حسین والنفظ مجھی آپ والنفظ سے جمیں ملیس کے۔ آپ والنفظ نے اسی وقت ایک خطالکھا جس کامتن تھا برادرِعزیز! ہم دونوں کے والد بزرگوارمشتر کہ ہیں اس کئے اس میں ہمیں ایک دوسرے پر کچھ فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں! البتدآپ طالتہ؛ کی والدہ ماجدہ حضور نبی کریم مضاعیم کی دختر تھیں اور میری ماں کے پاس تمام دنیا کے کمالات بھی آ جا کمیں تو وہ بھر بھی آپ مالٹنؤ کی والدہ ماجدہ کی شان کے برابر نہیں ہوسکتیں اس لحاظ سے آپ والٹیز کو مجھ پر فضیلت حاصل ہے اور آپ والٹیز مجھ سے عمر میں بھی بوے ہیں اس لئے آپ مالٹنے میرے پاس خود آنے میں سبقت کریں کیونکہ حضور نبی کریم مضاع کے کا فرمانِ عالی شان ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں ناحاتی ہو جائے تو جوگروہ صلح کرنے میں سبقت کرے گا وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔میری خواہش ہے آپ دالٹن یفسیلت بھی حاصل کریں اور جنت میں داخل ہوئے میں مجھ سے سبقت لے جائیں۔حضرت سیدنا المام حسين والنفظ نے جب آپ والغظ كا خط برماتو فورا آپ والغظ سے ملنے آن بعجے اور جا کرآپ دالٹنزے سے بغلگیر ہو گئے۔

حضرت سيدنا امام حسين ولالفيظ كى عبادت بيل خشوع وخضوع كابه عالم الموتا تقاكه آب ولالفيظ جب نماز كے لئے كفرے ہوتے تو آنكھوں سے بتحاشا آنسو جارى ہو جاتے سے اورجم كا بينے لگ جاتا تھا۔ دن بحر آپ ولائنظ درس و تدريس ميں مشغول رہتے سے اور جم كا بينے لگ جاتا تھا۔ دن بحر آپ ولائنظ درس و تدريس ميں مشغول رہتے ہے اور تمام رات اطاعت اللي ميں كمر رہتے ہے۔ تھے۔ جس وقت ميدان كر بلا ميں آپ ولائنظ پر مصائب كا نزول ہوا اور آپ ولائنظ كے مسائب كا نزول ہوا اور آپ ولائنظ كے

خاندان کے افراد کو ایک ایک کر کے آپ رٹائٹو کی نظروں کے سامنے شہید کیا گیا تو اس وقت بھی آپ رٹائٹو کی زبان مبارک پر قرآن مجید کی تلاوت جاری تھی اور جس وقت آپ رٹائٹو کو شہید کیا گیا اس وقت آپ رٹائٹو کا سرسجدہ میں تھا۔ آپ رٹائٹو نے مجائی حضرت سیّد تا امام حسن رٹائٹو کی طرح بچیس جج با بیادہ ادا کئے۔

ابن عربی کی روایت ہے کہ حضرت سیّدنا امام حسین رٹائٹیؤ اوصاف جلیلہ کے مالک سے اور علم وحلم عمل وحق گوئی اور راضی برضائے مولی سے۔آپ مالفظ میں صبر واستقلال، سخاوت و شجاعت اور عاجزی و انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی محمى - آپ طالفيُّ عالم باعمل، زاہر ومتقى، صاحب جود وكرم، عارف بالله اور ذات باری تعالیٰ کی جحت اتمامی تصاور الله عزوجل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ حضرت امیر معاویه دلانفنز کا دفت دصال قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جائشین مقرر کر دیا۔ یزید شراب خور اور زنا کارتھا۔علمائے دین اور اسلامی تعليمات كاغداق ارانا يزيد كاشعار تقا-الغرض هربرائي يزيد مي يائي جاتي تقي اس کئے جب وہ تخت تشین ہوا تو اکابر صحابہ کرام ری منظم اور تابعین نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اگر وہ حضرت سیّد تا امام حسین طالفی کو بیعت کے لئے راضی کر لے تو پھر دیگر اکا بربھی اس کی بیعت کر لیں گے۔ یزید نے آپ ڈاٹنؤ سے بیعت لینے کے لئے اپنی کوششیں تیز کر دیں كيكن آب والنفط في بينت سے الكاركر ديا۔ اس دوران خصرت عبدالله بن ز بیر رہا گھٹا کے ہاتھ پر کئی لوگوں نے بیعت کرلی۔ اس بیعت کا مقصد ان کو خلیفہ مقرر كرنانبيس بلكه يزيد كا انكار تھا۔ اس دوران كوف كے كورنرنے آپ والفيز كو خط

کھا اور کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ ڈائٹیڈ کوفہ جانا نہ چاہتے تھے گر حالات کی دولت آپ را ٹائٹیڈ نے اپنے اہل وعیال کے ہمراہ کوفہ کا سفر اختیار کیا۔
حضرت سیّدنا امام حسین را ٹائٹیڈ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ پہنچ جہاں سے آپ را ٹائٹیڈ سا ذی الحجہ ۲۰ ھے کو کوفہ کے لئے روانہ ہوئے۔ کر بلا کے مقام پر آپ را ٹائٹیڈ کا مقابلہ پر بدی فوج سے ہوا جہاں ایک ایک کر کے آپ را ٹائٹیڈ کا مقابلہ پر بدی فوج سے ہوا جہاں ایک ایک کر کے آپ را ٹائٹیڈ کی جانار اور گھر کے فرد جامِ شہادت نوش کرتے رہے۔ ۱۰ محرم الحرام الاھ کو دورانِ نماز آپ را ٹائٹیڈ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ را ٹائٹیڈ کے فرزند حضرت سیّدنا امام دورانِ نماز آپ را ٹائٹیڈ جو کہ شدید بیار تنے ان کے سواکوئی مرد زندہ نہ رہا۔ آپ را ٹائٹیڈ کی شہادت کی خبر حضور نبی کر بھی ہے۔

کی شہادت کی خبر حضور نبی کر بھی ہے تھے۔

روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم مضط اللہ حضرت سیدنا امام حسین بڑالین کو گود میں لئے بیٹے بھے کہ حضرت جرائیل علیائی حاضر خدمت ہوئے اور آپ مضط کی است کی ۔ آپ مضط کی بات من کر رو دیئے۔ آپ مضط کی بات من کر رو دی ہے ہیں؟ تو مضط کی بات کی بات کی بات میں کی تو اس مضط کی بات من کر دو رہے ہیں؟ تو مضط کی بات کی بات کی بات میں کی بات کی بات میں کی بات میں کی بات میں کی بات میں کی بات کی بات کی بات میں کی بات میں کی بات کی بات

ام المونین حضرت سیّدہ ام سلمہ ذالیجیا ہے مروی ہے فرماتی ہیں کہ حضور نی کرم مظافی آنے مجھے مٹی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہیں تہہیں وہ مٹی دیتا ہوں جس مٹی میں دکھ اور مصیبت کی ہو ہے اور بیر میرے حسین ( دالیوی ) کے قبل گاہ کی مٹی ہے اس کوتم اپنے پاس سنجال کر رکھنا جب بیمٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرے حسین ( دالیوی ) کوشہید کر دیا گیا ہے چنا نچہ جس وقت حضرت سیّدنا امام حسین دالیوی کوکر بلا ( دالیوی ) کوشہید کر دیا گیا ہے چنا نچہ جس وقت حضرت سیّدنا امام حسین دالیوی کوکر بلا

میں شہید کیا گیا ام المومنین حضرت سیّدہ ام سلمہ ذاتی ہی ہی موجود وہ مٹی سرخ ہوگئی جس سے آب ذاتی شہو گئیں حضرت سیّدنا امام حسین زالتی کوشہید کر دیا گیا ہے۔

امام احمد مُرِینَّ مند امام احمد میں ابوعبداللہ کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ابوعبداللہ، حضرت علی المرتضی والفئو کا آفابہ بردار تھا۔ صفین کے موقع پر وہ حضرت علی المرتضی والفؤ کے ہمراہ تھا۔ جب قافلہ مقام نیوی پر پہنچا تو حضرت علی المرتضی والفؤ نے فرمایا اے ابوعبداللہ! فرات کے کنارے رک جاؤ۔ ابوعبداللہ نے دریافت کیا امیر المومنین! کیا بات ہوئی؟ حضرت علی المرتضی والفؤ نے فرمایا کہ ایک دن میں حضور نبی کریم مضوقی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مضوقی کی آنکھوں دن میں حضور نبی کریم مضوقی کی فدمت میں حاضر ہوا تو آپ مضوقی کی آنکھوں میں آنو تھے۔ میں نے دریافت کیا یارسول اللہ مضوقی آپ میں کی میں میں میں جبرائیل (علیم اللہ میں کریم مضوقی کی میں کے دریافت کیا یارسول اللہ میں میرے پاس سے جرائیل (علیم اللہ کی میرے پاس سے جرائیل (علیم اللہ کی میرے پاس سے جرائیل (علیم اللہ کی کرگ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیخ حسین (والفؤ) کو شط الفرات میں آل کیا جائے گا۔ پیر حضرت علی المرتضی والفئی والفؤ نے اس جگہ کی مٹی اٹھا کرسوتھی اور مجھے اپنے باس رکھنے کی ہوایت کی۔

حضرت سیّدنا امام حسین دالیّن کو کربلائے معلیٰ میں سپر دِ خاک کیا گیا۔
آپ دالیّن کے سرکومبارک کوان زیاد چونکہ بزید کے پاس لے گیا تھا اس لئے آپ دالیّن کے سرمبارک کی تدفین کے متعلق مخلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ دالیّن کے مرمبارک کو دمشق میں مدفون کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ دالیّن کے سرمبارک کو دمشق میں مدفون کیا گیا اور ایک روایت کے مطابق آپ دالیّن کے سرکومصر لے جایا گیا جہاں مدفون کیا گیا اور ایک روایت کے مطابق آپ دالیّن کے سرکومصر لے جایا گیا جہاں

https://archive·org/details/@madni\_library

الانت ترعي الله المنافع المناف

آپ طالعیٰ کے سرمبارک کو مدفن کیا گیا اور اس پرمزارِ پاک کی تغییر فرمائی گئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

حضرت سیّدنا امام حسین والنفیّز نے دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان كردى اورائيخ خون سے دين اسلام كى آبيارى فرمائى۔آب طالفي ك قاتل آپ طالفیٰ کی شہادت کے بعد بھی چین کی نیند نہ سو یائے اور جہنم واصل ہوئے۔حضرت رفاقتہ عبدالله بن عباس مُلِيَّةُ مُناسے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم مِنْ اِنْ اِنْ ارشاد فرمایا حضرت کیجی علیاتیم کو جب شہید کیا گیا تو ان کے آل کے بدلے میں ستر ہزار افراد مارے گئے جب میرے بیٹے حسین ( دانٹنؤ ) کوشہید کیا جائے گا ان کی شہادت کے بدلے میں ستر ہزار ستر لوگ مارے جائیں کے چنانچہ آب را الفظ کی شہادت کے بعد مختار بن انتخاعبیدہ تقفی نامی ایک صخص جو کہ طائف کا رہنے والا تھا وہ ایک لشكر لے كر نكلا اور اس نے يزيد كى ہلاكت كے بعد يزيدى فوج كے تمام ساہيوں كو جومیدانِ کربلا میں موجود ہے اور یزید کے تمام خاص لوگوں کو جو آپ مالفند کی شہادت میں ملوث منصحبہم واصل کر دیا۔ یزید بدبخت آپ طالعین کی شہادت کے تنین برس بعد ایز بیاں رگڑ رگڑ کر مرا اور اس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس کے کھروالے اس کے نزدیک نہ جاتے تھے۔روایات میں آتا ہے کہ آپ طالفیظ اور دیگر جا نثارانِ امام حسین طالفنظ کی شہادت میں ملوث بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جو ن کی بائے اور وہ بھی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کئے گئے اور ان میں سے کئی کے ہوش وحوال جاتے رہے۔

حضرت سیّدنا امام حسین والفیئؤ نے روایات کے مطابق بانچ شادیاں کیں جن سے آپ والفیئؤ کی جھ اولا دیں ہوئیں۔ آپ والفیؤ کی اولا دہیں حضرت سیّدنلہ

امام زین العابدین والنفؤ واقعہ کر بلا میں بیار ہونے کی وجہ سے بچے گئے جن ہے آپ والنفؤ کی نسل جلی۔ والنفؤ کی نسل جلی۔

حفرت سیّدنا امام زین العابدین و النی جب واقعه کربلا کے بعد قید و بندکی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس لوٹے تو گوشہ شین ہو گئے اور اپن تمام زندگی گوشہ شینی میں ہی بسرکی۔

انسانیت کے نام پر کیا کر گئے حسین رائنڈ ہو ہو لو ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گئ ہمارے ہیں حسین رائنڈ ہو انسان کو ہمارے گئ ہمارے ہیں حسین رائنڈ ہو گئے ہمارے کی ہمارے ہیں حسین رائنڈ ہو گئے ہمارے کی ہمارے ہیں حسین رائنڈ ہو ہو کارے کی ہمارے ہیں حسین رائنڈ ہو کارے کی ہمارے ہیں حسین رائنڈ ہو کارے کی ہمارے ہیں حسین رائنڈ ہو کیا ہمارے کی ہمارے ہیں حسین رائنڈ ہو کیا ہمارے کی ہمارے ہیں حسین رائنڈ ہو کیا ہمارے کی ہمارے ہو کیا ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کیا ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کیا ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کیا ہمارے کی ہمارے کیا ہمارے کی

## حضرت سيده زينب طالعيا:

حفرت سیّده نینب فرایش ۵ ه میں تولد ہوئیں۔ آپ فرایش کا نام حضور نی کریم مضطبقاً نے نینب (فرایش) کھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ فرایش کا نام آپ فرایش کی بیدائش کے گی دن بعدر کھا گیا۔حضور نی کریم مضطبقاً آپ فرایش کی بیدائش کے وقت سفر میں تھے۔حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرا فرایش نے حضرت علی الرتضی بیدائش کے وقت سفر میں تھے۔حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرا فرایش نے کہا کہ میں اس کا فرایش سے کہا وہ بیٹی کا نام تجویز کریں تو حضرت علی الرتضی برایش نے کہا کہ میں اس کا نام کیے رکھ سکتا ہوں اس کا نام تو حضور نی کریم مضلیقاً خود رکھیں گے چنا نچ جب حضور نی کریم مضلیقاً خود رکھیں گے چنا نچ جب حضور نی کریم مضلیقاً کو یہ خوشجری نام کیے دعضور نی کریم مضلیقاً کو یہ خوشجری نام کی تو حضور نی کریم مضلیقاً کو یہ خوشجری نائی گئی تو حضور نی کریم مضلیقاً فوراً حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرا فرایش کی تو حضور نی کریم مضلیقاً فوراً حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرا فرایش کی تو حضور نی کریم مضلیقاً کو کود میں اٹھا کر پیار کیا اور ان کا نام رکھا۔

لے گئے اور حضرت ندینب فرایش کی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور ان کا نام رکھا۔

https://archive.org/details/@madni\_library

المناسة على المناخ المن

گرانہ تھا۔ آپ رہا تھا۔ آپ رہا تھا کے نانا اللہ عزوجل کے محبوب تھے۔ آپ رہا تھا کی والدہ خاتون جنت تھیں۔ آپ رہا تھا کے والد اپنی شجاعت، بہادری اور قبم و فراست میں نابغہ روزگار تھے۔ آپ رہا تھا کے بھائی حضرت سیّدنا امام حسن رہا تھے۔ آپ رہا تھا کے بھائی حضرت سیّدنا امام حسن رہا تھا کا اور حضرت سیّدنا امام حسین رہا تھا کہ اور حوالوں کے سردار تھے۔ گھر میں زہد و تھوی اور عبادت وریاضت اور حمنا تھا۔ آپ رہا تھا تھا آپ رہا تھا تھا۔ آپ رہا تھا تھا اپنی تمام صفات میں بہمثل تھیں اور حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا دہا تھا کی سیرت بایک کاعملی نمونہ تھیں۔ حضور نبی کریم مطابقہا کو آپ دہا تھا تھا ہے۔ ہے تعاشا محبت تھی اور آپ دہا تھا، حضور نبی کریم مطابقہا کی آٹھوں کا آپ دہا تھا تھا۔ تب دہا تھا تھا ہے۔ ہے تعاشا محبت تھی اور آپ دہا تھا، حضور نبی کریم مطابقہا کی آٹھوں کا نور تھیں۔

روایات میں آتا ہے کہ جب حضور نی کریم مضطح کا وقت وصال نزدیک

آیا تو حضور نی کریم مضطح کا نے حضرت سیّدہ فاطمہ الزہراؤی کے بلایا اور فرمایا کہ

میرے بچوں کو لے کر آؤ۔ حضرت سیّدہ فاطمہ الزہراؤی کئیں اور حضرت سیّدنا امام
حسن، حضرت سیّدنا امام حسین، حضرت سیّدہ زینب اور حضرت سیّدہ ام کلاؤم وی کا گذام کو
لے کر آئیس کے بچوں نے جب جب اپنے نانا کی کیفیت دیکھی تو رو پڑے۔ حضور
نی کریم میں کی بیار کیا اور اپنے سینہ سے لگاتے ہوئے بوسہ دیا۔

حضرت سیّدہ زینب فران کا کا کا کا این ہی زاد حضرت عبداللہ بن جعفر فرائی سیجا لئے ہی اور کھر کا نظم ونسق سیجا لئے فرائی سی ماہر تھیں اور کھر کا نظم ونسق سیجا لئے میں اپنی والدہ کے ہو بہوتھیں۔ گھر بلوخرج میں کفایت شعاری سے کام لیتی تھیں۔ آپ فرائی ابنی والدہ کی طرح صابر وشاکر تھیں اور پردے کا نہایت تحق سے خیال رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ بجبین میں قرآن مجید کی خلاوت کرتے ہوئے آپ فرائی تو حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرافی بی نے فرمایا کہ بی سرتمبارک سے چا در سرک می تو حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرافی بی نے فرمایا کہ بی سرتمبارک سے چا در سرک می تو حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرافی بی نے فرمایا کہ بی سرتمبارک سے چا در سرک می تو حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرافی بی نے فرمایا کہ بی سرتمبارک سے چا در سرک می تو حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرافی بی نے فرمایا کہ بی سرتمبارک سے خوا

## المستوس المستوني المانية كي فيصل المستوس المست

پر جا در کرو کیونکہ تم اللہ عز وجل کا کلام پڑھ رہی ہواوراس کے ادب کا تقاضا ہے کہ عورت کا سر ڈھانیا ہوا ہو۔ بجین کی اس نصیحت کے بعد آپ دہائی ہا نے کلام اللی کی تلاوت کے علاوہ ساری زندگی بھی اینے سرکونگانہ کیا۔

حضرت سیّدہ ندینب رہا تھے میں ام الموسین حضرت سیّدہ خدیجہ رہا تھے اس الموسین حضرت سیّدہ خدیجہ رہا تھے است مشابہ تھیں اور حضور نبی کریم مضے بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری یہ بیٹی اپنی مال خدیجہ (رہا تھیا) کے مشابہ ہے۔ آپ رہا تھیا میں عصمت و حیا اور صبر اپنی والدہ کی مثل تھا۔ آپ رہا تھیا نے بھی دنیاوی تھا جبکہ کلام میں فصاحت و بلاغت اپنے والد کی مثل تھا۔ آپ رہا تھیا نے بھی دنیاوی لذتوں کو فوقیت نہ وی اور و نیاوی عیش و آرام کی نسبت آخرت کی زندگی کو ترجیح دی۔ آپ رہا تھیا کی عبادت و ریاضت کا بیام تھا کہ ساری زندگی بھی تبجد کی نماز نہ جبور کی۔ آپ رہا تھیا کی عبادت و ریاضت کا بیام تھا کہ ساری زندگی بھی تبجد کی نماز نہ جبور کی۔ حضرت سیّد تا امام زین العابدین رہا تھیا فرماتے میں کہ واقعہ کر بلا کے خونی واقعات اور اس کے بعد کے مصائب ان سب کے باوجود آپ رہا تھیا نے نماز تبجدہ کمھی ترک نہیں گی۔

حضرت علی الرتھنی والنو جب مدید منورہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے اور کوفہ کو وارالخلافہ مقرر کیا تو آپ والنو اس وقت اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ ان کے ساتھ کوفہ جلی گئیں۔ پھر جب حضرت علی الرتھنی والنو کی شہاوت کے بعد حضرت سیدنا امام حسن والنو کو اپنی تمام گھر والوں کو لے کر مدینہ منورہ واپس آگئے تو آپ والنو کی سے والنہ مار میں ہوئے ہواں اس کے ساتھ مدینہ منورہ آگئیں۔ آپ والنو کی اپنی زندگی میں بے شار مصائب برواشت کئے۔ آپ والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الز برافری مصائب رصلت فرما فرما گئے۔ پھر چند ماہ بعد ہی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الز برافری کی شہاوت اور شرعی سے والدہ برزگوار حضرت سیدہ فاطمہ الز برافری کی شہاوت اور سیدہ جوان ہوئیں تو والد برزگوار حضرت میں فالمرتفی والنو کی شہاوت اور

https://archive·org/details/@madni\_library

المستفى يَا لِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ

پھر بھائی حفرت سیدنا اہام حسن رہائیڈ کی شہادت، ان سب مصائب کی وجہ سے آپ رہائیڈ کوام المصائب کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ جب حفرت سیدنا اہام حسین رہائیڈ مدید منورہ سے کوفہ کی جانب روائنہ ہوئے تو آپ رہائیڈ کے شوہر حفرت عبداللہ بن جعفر رہائیڈ کسی وجہ سے ساتھ نہ جا سکے تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو مال کے ساتھ بھیج دیا۔ واقعہ کر بلا میں آپ رہائیڈ کی آنکھوں کے سامنے آپ رہائیڈ کے بیٹوں کو مار میٹوں، بھانجوں اور بھائیوں کوشہید کر دیا گیا۔ آپ رہائیڈ نے اس موقع پر بھی صبر و بیٹوں، بھانجوں اور بھائیوں کوشہید کر دیا گیا۔ آپ رہائیڈ نے اس موقع پر بھی صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ااور ان کی شہادت پر کسی قتم کا ماتم نہ کیا۔

واقعہ کربلا کے بعد حضرت سیدہ زینب بڑا تھا کو یزید کے دربار میں بیش کیا گیا تو آپ بڑا تھا نے وہاں نہایت فصح و بلغ خطبہ دیا جو تاریخ میں سنہری حروف میں رقم ہے۔ آپ بڑا تھا نے مروبند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ آپ بڑا تھا نے کس جگہ وصال فربایا اس بارے میں کتب سیر میں مختلف روایات موجود ہیں۔ کشرت روایات میہ بوا۔ کشرت روایات میہ بوا۔ کشرت روایات میہ بوا۔ کشرت روایات میہ بوا۔ آپ بڑا تھا کا وصال ۱۵ رجب اگر جب ۲۲ ھمیں ہوا۔ آپ بڑا تھا کا وصال ۱۵ رجب اگر جب ۲۲ ھمیں ہوا۔ آپ بڑا تھا کیا کہ مراہ شام کی آپ بڑا تھا کہ کا وصال دمش کے نزد یک ہوا۔ جس مقام پر آپ بڑا تھا کا وصال ہوا وہ مقام زینیہ کے نام سے مشہور ہے اور وہاں آپ بڑا تھا کیا مزار میں بھی بتایا جاتا ہے جبکہ کچھ روایات کے مطابق آپ بڑا تھا کا وصال مزار مصر میں بھی بتایا جاتا ہے جبکہ کچھ روایات کے مطابق آپ بڑا تھا کا وصال مرار مصر میں بھی بتایا جاتا ہے جبکہ کچھ روایات کے مطابق آپ بڑا تھا کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا اور آپ بڑا تھا کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔

حضرت سیدہ زینب رہائی کا زہد و تقویٰ بے مثل تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رہائی ہے درخواست کرتے تھے کہ اے میری بہن! میں تجھ ہے

## Click For More Books

M Awais Sultar

دعا کی درخواست کرتا ہوں اورتم میرے لئے دعا کیا کرو۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ فرائخ اکثر و بیشتر بید دعا فرمایا کرتی تھیں النی! آلِ رسول الله بطائع کم اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری اس قربانی کورائیگاں نہ جانے دے۔ حضرت سیّدنا امام حسین و گانٹوئئا کے ساتھ آپ فرائٹوئئا کی محبت بے مثل تھی اور آپ فرائٹوئئا نے اپنی بھائی کا ہم مشکل گھڑی میں ساتھ دیا اور جب حضرت سیّدنا امام حسین و گانٹوئئا مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو جذبہ ایثار اور محبت حسین (و گانٹوئئا) کے تحت آپ فرائٹوئا ان کے ہمراہ روانہ ہوئے تو جذبہ ایثار اور محبت حسین (و گانٹوئئا) کے تحت آپ فرائٹوئا ان کے ہمراہ روانہ ہوئی سے آلِ رسول الله بطائع کی قربانی اللہ عزوجل نے قبول فرمائی اور تا تا تیامت ان کے فضائل ومنا قب امت محدید بطائع کی زبانوں پر جاری فرما دیئے۔

حضرت سيّده ام كلثوم والنَّهُنّا:

حضرت سیّدہ ام کلثوم فران کا دھ میں تولد ہو کیں۔ آپ فران اخلاق واطوار میں اپنی والدہ حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤان کی اور نا نا حضور نبی کریم مضطح کے مشابہ تصیں۔ آپ فران کا تربیا اڑھائی سال ہی کی تھیں کہ والدہ ماجدہ وصال فرما گئیں۔ آپ فران کی بہن حضرت سیّدہ زینب فران کی تھیں کہ والدہ ماجدہ وصال فرما گئیں۔ آپ فران کی بہن حضرت سیّدہ زینب فران کی تربیت میں اور راہنمائی فرمائی۔ بہی وجہ ہے کہ آپ فران کی زندگ میں حضرت سیّدہ زینب فران کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت سیّدہ اور قران کی اولا دو لدنہ ہوئی۔ حضرت عمر فاروق والحقیٰ کا پہلا نکاح حضرت عمر فاروق والحقیٰ سے ہوا۔ آپ فران کی حضرت عمر فاروق والحقیٰ کی تبلا نکاح حضرت عمر فاروق والحقیٰ کی دھرت محمد بن جعفر فران کی کوئی اولا دو لدنہ ہوئی۔

#### https://archive.org/details/@madni\_library



حضرت سیّدہ ام کلثوم فران کا وصال حضرت سیّدہ زینب فران کیا ہے وصال سے قبل ہوا۔ آپ فران کیا مزار پاک ملک شام میں حضرت سیّدہ سیّدہ فران کیا ہوا۔ آپ فران کا مزار سے ملحق ہے اور مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔
سیّدنا امام حسین فران کی مزار سے ملحق ہے اور مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔
آپ فران کیا کے دیگر حالات و واقعات اس لئے بھی کتب سیر میں منقول نہیں ہیں کہ
آپ فران کی جونکہ والدہ ماجدہ کے سامیہ عاطفت سے بچین میں ہی محروم ہوگئ تھیں اور
مملی زندگی میں بھی نہایت چھوٹی عمر میں آگئیں اور ای وجہ سے دیگر خواتین سے رابطہ کم رہااس لئے روایات میں آپ فران کا ذکر کم ملتا ہے۔
رابطہ کم رہااس لئے روایات میں آپ فران کا ذکر کم ملتا ہے۔

O\_\_\_\_O



# حضرت سيدنا امام حسن طالعين كالمنصب خلافت برفائز ہونا

حضرت علی الرتضی و النین کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے حضرت سیّد نا اہام حسن و النین کے دست حق پر بیعت کی اور یوں آپ و النین محضرت امیر معاویہ و النین کے زیر تسلط علاقوں کے علاوہ دیگر علاقوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ خلیفہ منتخب ہوئے کے بعد حضرت سیّد نا اہام حسن و النین نے ذیل کا خطبہ دیا۔

''اما بعد! تم میں سے ایک ایرا شخص چلا گیا جس سے نہ آنے والے بڑھ سیس سے ایک ایرا شخص چلا گیا جس سے نہ آنے والے بڑھ سیس سے اور نہ جانے والے اس کو پاسکیں گے۔

حضور نبی کریم میضو بیٹن نے اپنا علم آئیس عطافر مایا اور انہوں نے غزوات میں شمولیت اختیار کی۔ وہ کسی معرکہ میں نا کام واپس خورات میکا تیل و جبرائیل بیٹا ان کے ہمراہ شے اور انہوں نے سات سو درہم شخواہ جو ان کی مقرر تھی کے علاوہ کوئی شے نہیں چھوڑی اور انہوں نے یہ درہم بھی اپنے ایک خادم کے لئے جمع کئے تھے۔''

Click For More Books

منقول ہے حضرت امیر معاویہ ملائنے کو جب حضرت سیّد تا امام حسن ملائنے

کی خلافت کی خبر ملی تو انہوں نے کوفہ پر فوج کشی کی تیاری شروع کر دی۔ فوج کشی کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ والنین کے جاسوسوں نے بھی کوفہ اور عراق کے دیگر شہروں میں آپ والنین کے خلاف لوگوں کو بھڑ کا نا شروع کر دیا۔ اس اثناء میں آپ والنین کے خلاف لوگوں کو بھڑ کا نا شروع کر دیا۔ اس اثناء میں آپ والنین پر قاطل نے حملہ ہوا گر آپ والنین اللہ عز وجل کے فضل سے مامون رہے۔ آپ والنین کو جب حضرت امیر معاویہ والنین کی لشکر کشی کی خبر ہوئی تو آپ والنین کے آپ والنین کی دعوت دی گر کسی بھی شخص نے آپ والنین کی آواز پر لبیک نہ کہا۔

حضرت ابو بکر صدیق والنفیظ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم عضو کیا تھا منبر پرتشریف فرما تھے حضرت سیّدنا امام حسن والنفیظ اس وفت آپ مضا کیا تھا کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ مطابقی آئے نے حضرت سیّدنا امام حسن والنفیظ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

"میرا بیہ بیٹا سید ہے اور اللہ عزوجل اس کی وساطت سے مسلمانوں کے دوگروہوں میں صلح کروائے گا۔"

چنانچہ جب حضرت سیرنا امام حسن را گائی نے اپنے حامیوں کا بیرویہ دیکھا تو آپ را گائی نے نے خلافت حضرت امیر معاویہ را گائی کو تفویض فرما دی۔ آپ را گائی کے اس اقدام کے ساتھ ہی مسلمانوں کے دوگروہوں میں صلح ہوئی اور حضور نبی کریم مطاق کا فرمان بورا ہوا۔ آپ را گائی قریباً پانچ ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ آپ را گائی اور حضرت امیر معاویہ را گائی کے درمیان ذیل کی شرائط پرصلح نامہ تحریرہوا۔

- حضرت امير معاويه والنفظ قرآن مجيد اور سنت رسول منطع علم اور خلفائ

راشدین کے طریقہ برعمل پیرا ہوں گے۔

۲۔ حضرت امیر معاویہ شائنی اینے بعد کسی کو خلیفہ نامز دنہیں کریں گے۔

س۔ امان بشمول شام، عراق، یمن، حجاز اور دیگر علاقوں کے سب لوگوں کے ، لئے ہوگی۔

س۔ اہل بیت اطہار شکھنٹے حضور نبی کریم مطبع جہاں بھی رہیں ان کی جان و مال اور ناموس کی حفاظت کی جائے گئے۔

۵۔ حضرت امیر معاویہ طاقیہ ، حضرت سیّدنا امام حسن اور حضرت سیّدنا امام حسن اور حضرت سیّدنا امام حسین رہنائی کے کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ حسین رہنائی کا کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ حضرت سیّدنا امام حسن رہائی کوئی کوشش معاویہ رہائی ہے سے صلح کے بعد لوگوں ہے ذیل کا خطاب کیا۔

"اما بعد! اے لوگو! میں فتنہ و فساد سے نفرت کرتا ہوں اور میں نے اپنے ناتا کی امت کو فتنہ و فساد سے دور کرنے اور مسلمانوں کے جان و مال اور ان کی آبروؤں کو محفوظ کرنے کے لئے سلح کی ہے اور خلافت اگر میراحی تھی بھی تو میں نے اپناحی امیر معاویہ (المانین کو دے دیا ہے اگر خلافت ان کاحی تھی تو بین ان کاحی میں ان کاحی میں گائے۔"

حضرت سیّدنا امام حسن والفیئ نے حضرت امیر معاویہ والفیئ ہے ملے کے بعد اپنے اللہ خانہ، خاندان کے دیگر افراد اور حضرت سیّدنا امام حسین والفیئ کو ہمراہ لیا اور مدینہ منورہ تشریف کے گئے۔

O\_\_\_\_O



## كتابيات

صحيح بخارى للحجح مسلم مسندامام احمد متندرك الحاكم سنن ابوداؤ د البدابيروالنهابيه سيرت ابن ہشام تاریخ طبری مشكوة شريف ترندی شریف تفسيرروح المعاني تفسيرخزائن العرفان \_1100 سيرت حضرت على المرتضلي والثين

> شرح فقدا كبر سكنزالعمال

- ١٨ شعب الإيمان
  - 19۔ تفبیر کبیر
  - **۴۰**۔ تفسیر خازن
- ٣١ الاصابه في تميز الصحابه
  - ٢٢ تاريخ الخلفاء
- ۲۳\_ كرامات صحابه متحافيم
  - ۲۲۴ طبقات ابن سعد
    - ٢٥\_ حلية الاولياء
    - ٢٦\_ نزمة المجالس
    - عار سنهرے <u>فصلے</u>
  - ۲۸\_ الصواعق الحرقه
    - ٢٩\_ مدارج النوة
    - ٣٠٠ شوابدالدوة
    - ٣١\_ رياض النضرة
- ۳۲۔ حضرت ابو بمرصدیق مٹائٹیڈ کے فیصلے
  - سس۔ حضرت عمر فاروق م<sup>الفن</sup> کے ف<u>صلے</u>
    - سس\_ حضرت عثمان عني النيئة كو فيصله

O\_\_\_O

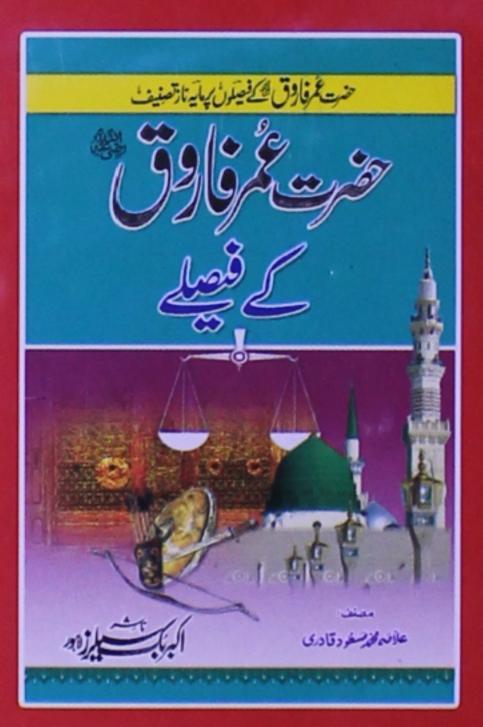

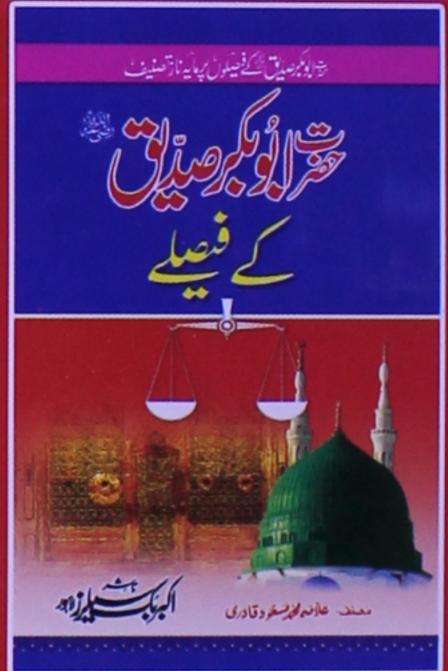

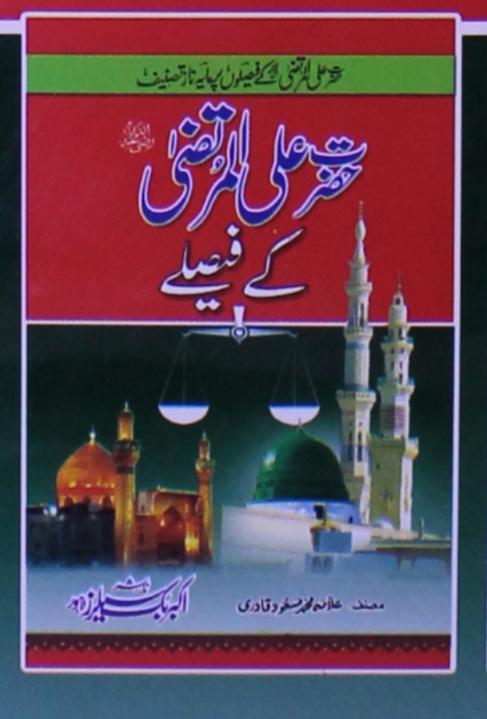

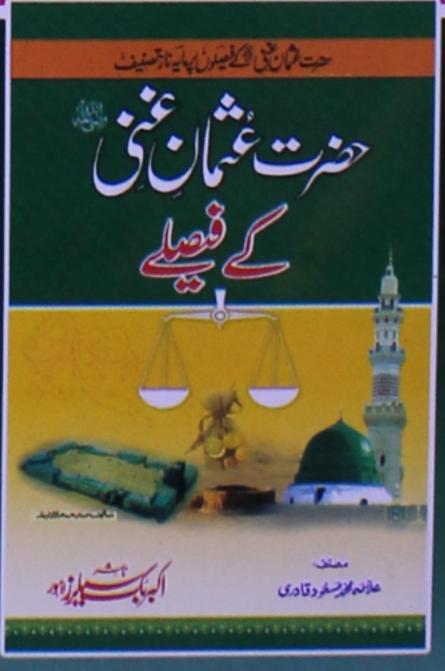



ck For More Book